

فومى مارس طالب علمول اورعام مطالعه كے ليے تاریخ اسلام کی - نسری کیاب منهورته ومولا ورانصار صحابه وعي التعريم كى ياكىنرە اورىخىت سىرىس

Marfat.com

ralsaar" ذالحاج مولانا عبدالما جدفتله بی، است دریا بادی مظلهٔ مرسود فی بحيبى صاحب تن سيبنيتر ببرست سي الجهي اور سي كهانيال ابنے نظ منعظم كها أبول اور تعلى نهول كرسنا حكى بي و اوراب مهاجرين الم العدار معار معار ما كامال بيان كرن كو بنجه بي ر الشرباك من الأواور زمان من وه موسوا دى ہو كم عبد ابنا بريم بجن سناست بين اس كادل سي موه ليتے برا م برورد کار ان رکا بول کے طعبل میں محسی محسی صاحب اور ان کے ساتھ ہم سب کو ؛ اس کتاب کے طریقے واول اس سننے والوں ، جھا ہے والول ، لیند کرنے والوں کو جنت کی المسال نعمنوں سے مالا مال کمہ سے داآبین تم آبین) در ما باد، بارہ بنکی سمار ماریج معسرہ آء

Marfat.com

# // Jarfat.com

#### فهزرت

| 70   | حضرت بلال رض            | ۲          | برريم بين الحاج مولاما عبدكما عبدية مادى مر |
|------|-------------------------|------------|---------------------------------------------|
| ۳۷   | مضرت طبيار رود          | l .        | دبيا جبر لمبعاول ناتنجم                     |
| 4٠   | مضرت زبد                |            | مهاجرين وانصار                              |
| بهنه | حضرت عبدائد ربن عباس رخ |            | مهاجرين                                     |
| ái   | حضرت عبدالبرين سعودرخ   | .11        | حضرت ربيره                                  |
| 4.   | حضرت ابدمرسلی اشعری مظ  | 10         | حضرت طلح رخ                                 |
| 414  | حضرت عمارين بإسرره      | 1          | حضرت عبالمركن رط                            |
| 44   | حضرت عبدالكربن عمرورة   | ۲.         | مضربت سعدين دفاص رفا                        |
| 4•   | حضرت مهيب ردمي رس       | <b>የ</b> ሶ | حضرت الوعبيده رض                            |
| 44   | حضرت مصعب رخ            | <b>Y</b> 4 | متعتبرمث سميردن                             |
| 44   | حضرت عثمان بن ظعمان رص  | 44         | حضوت المبرحمزه دخ                           |
| 44   | حضریت ارفم رخ           | ۳۳         | معضرت عباس رض                               |

|              |                      | <b>.</b> / |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 1          | الضارخ               | ]<br>      | مها جمر بن رغو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177          | حضرت الوب الصارى رفا | 29,        | مضربت مفدا درم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٢٥          | حضرت أبى رغ          | ~1         | حضرت عبدالمرمن بن ابي بكرره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | حضرت الس رخ          | AF         | محضرت عمارين نهيره رخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1744.        | حضرت الودرداء دخ     | AP         | خضرت الرسلمرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>ا ۲</u> ۲ | مضرت الوطلي رخ       | 100        | مضرب عبد المرمن بن مجس رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147          | حضرت زبربن ناست رخ   | ^4         | والمعتبر من المعتبر من |
| IDE          | حضرت الو دجاندرخ     | ^^         | مع حضربت عبرالشرين عمروه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٥٢          | صرت بسب بن عدى رخ    |            | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iay          | تضرت رافع بن فدیج رخ | الما       | والمسلمان فابسى رخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 105          | تضرت سعرين معاورم    | 7 115      | و حصرت فالمرس ولبدرخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                      | <u></u> የ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

: <sub>\$</sub>

...

শ্ব

 $\mathcal{S}_{i}(s)$ 

. 1

•

# بسم المرائح الرحمي المراجم المرجم الم

بي جبيب خدا حضرت محر رسول الترصلي الترعليه وألم و اصحاب وسلم کی مبارک سبرت براس سے بہلے ایک الناب "مبيب مرا" الم سب بيش كي جا عكي بر ال حضرت صلعم کے بعد حضور کے صحابر رغ ہما رہے ۔ اسب الله الموند من و سم ان سب سب سم الله سکتے ہیں ، دین کی بانتیں تھی منیا کے معاملات تھی۔ جیب ضرا المسلم لے قرابا :- اصحابی کالنجی م با بھم افتانیم الملك تبيم لعني "مبرك سبهي صحابي سارول عبيب بي اکر جس کے سیجھے علو کے ہدایت رکھیک راہ) باؤ گئے ۔ اسی نبت سے جندمشہؤر، بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابه را کی نمیرین اس کتاب میں پیش کی حاتی ہیں د

4

یا د رہے کہ ہم نے ان سب بزرگوں کی سوائے عمريال نهيس ملكه تسيرنن بعني حبيد كام كي اور سكيف كي ونبي جیان میان میان کر ایب مگر کردی ہیں۔ بات بھی بہی ہوکہ ران بانول سے بہیں سیکھنا اور سبق لینا شرط ہی اور ع كرسيب نوباما سرسب كيانيان مستعفے میں اس بات کا خاص کر دھیان رکھا ہے کہ بيخ ، مم برسط لكف با بالغ مبندى أسانى سيدمطلب سمجم ليس - نبتن صادق ہي - الله ميال انجام كجرفراني. ببرسب مالات محلس دار المصنفين (اعظم كره) كي تنابول سے میں ، جو بوری تفصیل ٹرصنی جاہیں وہ اسل کتابی طالعہ كرى لينى سلسلة "سيرالصحابه "جس كى دس صحيم علدين بي الباس المحليي ١٥-نومبر ١٥٠٥

#### عراح رف والصار

، مهاجرین وانصار" فران محبیر کے الفاظ ہیں اور ناریج مِلن اسلامیہ أكى اصرطلاحين اورصبيب فداحضرت محكرريول الترصلي الترعلب والهوسلم محصحاً مرضى التدعم كے ليے خاص - وہ عرفالبرس كے دم قدم جھنارا دے إنبك نبتي اورأن كي بإكبيزه مبارك زندكى سنيساري دنياس اسلام كصبلايا جنعين ديجوكرا درمرن كرسى لوكول في السلام كده إنا يهجانا اسلام اورميني أرمنا ا مع بارسام ونباوا العجب وتمول اور وهوكدل بن ترسد معدي عقمه المرحب سبح اسلاميول سيان كاواسطه الااتفار كفيركول كرس المحديد آباکه سی رمح اسلام می وه دولدن می و در در در در در در اور دنبا کا در نظام مرحس می شد الموركسرير اورمو رمني دنبا كك عنباسك سبيه رحمدننا ومركمت بيءاسلامون كي عنها ي كير ريقي الما الما ورونيا الم يعلى مانسول كي طرح كارس ال بهجائبكها نابره أس كانتسى سے بئر ہونه اسكىسى سىيے نفرن سعبادنوں، رباضنوں ادرجان مال کی فربابنوں یا جہاد کا اسلام ہر اس ایک ہی بنیا دی

مقصد بوادره مراسية خالق البيني رس كي مرضى وشدوى ماصل كرال راسى امسناه كى يمويم نشه يوبي مقير ميها جربن وانصاركى مبايك جانب رسى تنهم اب اس بات كودس مر ركيب اور أكم كى بهادى بات محصب دو دهای برس کی بات موتی سیروسنان شا، پاکستان بنااور کھیے البسايع طراكوان وهي بانبس وسيصني البس وانسانول كاكبا انسانب كافون يها ، البها البها كرزين أسال بل سكة ، بناه ما تكفي سكة اوزنراف كرسان منهم ورمياس منه تحصيات ملى -- ود كاميانك اوركمناون سي عدا كمي نه وكالمت - إن با نول كوكيسلاكر مم المسي كبالكيس، لكفت والم لكيت مي رس ك بهب نوضرورنا بهال ساستاره كرنا عقام مطلب بركه اس غدرس ببنيرے الله سيه بندس الالركوب است بوسي كانصور كرسك دل بنصير كان ويج جيب عبيه باكتنان أيرسه وافعول كراس وطهرى كهاني كاسلسل كالجعياري رماء اس آیا دھائی میں اور سے شمار سلمان حالات سے عاجزا کر اسینے مال اسهاب، عصر ما دست سيع خطا سيع وهل اور دس بلس بوست اور باكننان ان كاوطن فراد بإدران مسبسلا أول في ما جربن كامهارك لقب بإبا ورباكسناني علات سے فرعم ما نشدسے الصالکہ السے ۔ ميان المان مسلما الول كان دونول طبقول ما كمانى مسبهول ادرائي الدادوا ما نست كي ده عمل وتصييب أى ودهاجري وانصاري عاب

رصني إيشر عهم كى مبارك أر زركبول كالانتبازى نشان سي اس بيكسى نركسي طرح باكتناني مسلمانول كوجور بقسبرل كئة توال مبارك لقبول كي لاج محى ركھنی لازم مركار اكر ميناي اوراس مام سے جانے جا مادى فائد ہے الكھاليے بْنِ تَدِينَ وَمِنا مِن البيول كوكوئ عزت كى نگاه سے ديجھے گانہ بنظام خدا کے بال اُن کے بارسے میں کوئی اٹھی نوقع کی جاسکتی ہو۔ ویسے لٹرکی رحمتیں مرکتیں ہے حساب ہی خبرہیں کس بہانے بٹر ایاد گیادے۔ برجب اسائي ندم علوم موكهاس مبارك زمان كو كحمها جرين وانصار يضى الترعنهم كبا وركبيس تطفيء أن كيسي بانتن كوى كيول كرسيك ضرورت تواس بات كى محكموجوده حالات سيه مرتصوبية مرسي كرستن ليناج اسب الكرشرول مس تحجير عوض كريف كانه مهادا تمنه نه حصله اورصاحب سيح بهم ندان سے محدامرا۔ کے دے کرہم نوقوم کے نونہالوں برسی کھرو سا سكت منطق بن اور تفنن ركھتے ہيں - نئي نسل يا ہمادى نئى بودىي دين دنیا کے ہمارے کا مستبھا کے گی۔ اورابینے اسلاٹ بینی بزرگوں کی یا دیجر "نازه كريكي رسيكي السلعنتي اور ناري سكے ذما فيس نور إسلام سے وساكو كير عبمكائي ب

ر برتناب اس سے بہتے " رستا دے " نام سے جھیا کی ہی ۔ اسا سے وقت کی رعابتوں سے بہتیر سے مقیدا ضافے سکے ہیں، مناسب ترمیس کی ہیں اور نام می بدل دیا ہی۔ التر تعالیٰ ہی مجھے۔
سے نا چیز و نااہل کی اس کوشش کو بجی ل کے حق میں اکسیر مرابت
نابت کرسے ہو۔

بون تو بهادی بچاسول کتا بول کی اشاعت اوکی بڑی بری می گمر دوسری کتابول کے مقابطے میں پہلے اس صتم کی چیزیں سامندانی کشکیل معلوم ہوا کہ حب تک بهادے نوبہا بول اور نو عمروں کی سیرتوں کی تعمیر اور اخلاقی تربیت ہی کا سامان اور وسائل ہم م فراہم کرسکے توات سے اوپر کی نشان دار تو تعات قائم کرنا ایک خواب سے زیادہ کھی بنیں۔ اپنی سی کوششش میں کو تا ہی کرئی خود بہاری برتو فیقی تھی رسے گی ۔ اور آگے جو الشرکی مرضی یگر تھی لئے کی بات نہیں الشر تھائی کسی کی محذب صائع نہیں کرتا ۔ اور و ہی

مجدل کا دبر منبرها دم الباس احرمجینی ۵ مروسمر مواليم منهم ما درس رود و کراچی مره

## المراق ال

حضرت ذبیررہ حضرت بی بی خدیجبرہ کے سکے بھتیج صبیب خدا صلی الله علبه وسلم سکے کھونی زاد کھائی، اور ہم زلفت با ساڑھو بھی تھے۔ ان رشنوں کے سوا اور بھی بڑے بڑے رشنے حصور م سے رکھنے تھے حضرت عمرة ونباسيه سارهارساني سلكي نو أنهول في ابیت بعد خلافت کے لیے جبد صاحبول کے نام کنانے كران من سيكسى الكيساكو اليا خليفه هين لينا ـ ان جيز من سے الیب مضرب زبررہ بھی نے ۔ ایک بارال حضرت صلى النكر عليه وسلم منه فرما بإ :- " زبير ره ميرا حوارى دنبي . من مبن فرميب رسيني والا) مي سيج رج بدراحت اور تصيبت مرحال مي رسول غلاصلي الشرعليه وسلم كي سنركب ريه يه ستوله برس كى عمر من الهلام لايسته، الس و فعن بمك سكل

دانی بزرگ مسلمان ہوئے تھے جو کا فرول کے اکھول طرح طرح متائے جُاتے تھے، بیکی نہ بچے سکے ججاجہائی میں لیبٹ کرناک میں دھونی دیتا مكرب فران كي محري كرور اسلام كو صورته بن مكتابول رحب ببهن تذك الندرسول كى راه مي حبك اورجها دكا زمانه با نوبيرا بني جان الله كالبهاند وهوند تے تھے، يسي بہلے غازى بي كداسلام دوستى سي سے بيك إن كى تلفارميان سي كلى مال في شرع بى سي تجيواس طرح إن كى ترسب كي عن الساكار ها كفاكه بجين مي من بدا حظي الحقول سينبس جھی تھے۔ ایک دفعہ ایک برسے کوالی جان سے مط بھیر برگئی اس نے المقبس الركا عان كردبانا عام ادر ما تفاياتي مروفيكي برالياداول عليكم اس كا ما كالله حالاً رام راب لوك حضرت صفيرة كي اس إن كى شكايت لاسب، أيخول سان بوجها - " اخيا بيك بربنا وكم تم ان زبروكو بایاکیسا ؛ بودا با بهاور ؟ پ بيتبرين أبك البيع زبردست وينمن سع مقابله مواكه صرت صفیدرہ می کھے گھرائیں۔ بولس: " یا رسول الندط اس میرے لال

کی خبر نہیں! کجر مانا کے جش میں آپ ہی آپ کیے گئیں کہ ہا کے مبرے جی کا طکھ مبرسبوت ، منہبر ہونا معلوم ہونا ہے لیکن حضرت زیر رض نے دشمن کو بہت عبد مار گرایا ب حَنِينَ كَي جُنَّكُ مِن يَدِرَى أَبِكِ لُولَى كَي تُولَى مِي لِيضِرِي مِن إِن پرتوٹ بری کیکن اِ تفول نے دوطرک مقابلہ کیاا ورسب کو مار تھے کا ہا ، حضرت عمر فاروق رمز کے زمانے میں ملک شام کی مہتوں میں بڑی منجاعت سے شرکیب ہوئے اور سرحگہ کا مباب ہ<sup>و</sup> برموک نامی جنگ میں تھی غاز اول سانے کہا: - آپ جو دخمن کی فوج میں بل ٹیریں توسم ساتھ دیں گئے ، بیہ بے دھرطک وہمن کی فرج كوجيرين كهارست مارية براست إس بارسياس الريكل سکتے ۔ اوصر سے بلٹے کو سبے حد زخمی ہوئے ، تھرکھی جان سجا للسك وملك مثنام فنخ بهوكيا نومسلمانول تيممضر سرحله كمياه فرما المى قلعه بركوكي سان فهين بكب الطابئي رسي رابيب والخضرت ز تبررهٔ تطبرهی لگا کرفصیل سرحره کسکنه منجه اور غاذی ان کے ساند ہو سکتے ، اور سہنے سب سے تکبریکادی ، با ہر دوسے

اسلامی لشکرنے اس زور سے بہیرکا نعرہ لکا یا کہ وہمن گھرا گئے ا وهر او هر کھا گئے گئے ، سمجھے غازی اندر آ گئے۔ اپنے س حضرت نہررم نے فصیل سے اندر کؤد تھے کا دروازہ کھول دہا۔ اور آئی سے سے اسلامی فوج قطعے سے گھس آئی ہ سنروع سے تجارت کرتے تھے جس س خدانے بڑی برکت دى تھى، جو كام كرنے كامباب ہونے، مال شمرت تھى دوب ملا تقا- ببت سی عائراد طرید لی تھی ۔ غرض مال و دولت میں تھی بہت بڑے گئے۔ لیکن خدا کی راہ بس البالٹائے کہ بہت سا فرص مجھوڑ سکتے جوائب سکے صاحب زادے مصرت عبدالتر رض نے جاراد اور ترکہ سے اوا کیا ہ ببدی بخول سے بری محبت تھی۔ بہر ایک ایک کاخبال ر مطف - اولاد کی تعلیم اور تربیت کی مگرانی رکھنے تھے حضرت عبدالتركو جنگ كے كھيا كار موضع د كھلاسنے كه درسك اور جهاد کا شوق سیرا سو مه

مُن حَمِي اللّه نَعَالَى عَنْهُ

# الرحم المراق الم

حضرت طلحه رهر كا خانداني سهلساله مصطى ساتوس تبشت بين رسول خدا صلى النه علبه و آله وسلم سے بل ما ما ہو۔ بدسب سے بہلے اکھ مسلمانوں میں سے اور حضرت عمر رہ نے ابنے بعد خلافت کے لیے جن جھے سکے نام نبائے کھے اُن بی سنے ایک ہیں۔۔۔۔۔۔ اسلام لائے توخوب سنائے کے سکے معانی نے رستی سے باندھ باندھ کے مارا بٹیا ہ أحدكى لوائى من أل حضرت سلى الشرعليه وسلم كى حفاظت میں اپنی حان ہتھ کی میں کیے ہو سکے سٹھے۔ رنبر برس رہیے تھے۔ میر حضور صلے آس باس بہرا لگا ہے مستعد کھوسے کھی اپنے منين اور كبعى ابنى المجيليول سے بترول كى بوجھار كو روك اور حبیب حدا صلی التر علیه وسلم کو برابر زبنی از میں لیے موسئے کھے۔ اسی بس کسی کے الواد کا دار کیا ، انفول کے بڑھ کرا پنے اٹھ برلیا۔ اُنگلیاں صاف ہوگئیں۔ گراس بات
سے فن ہوئے کہ اُں حضرت علی اللہ علیہ والہ وسلم برانج بہیں
اگئی۔ اس موقع بر شکر سے اؤپر زخم آئے تھے۔ در سرے
بڑے بھی دوری کے قائل تھے۔ حضرت عرف برانم کی دلیری کے قائل تھے۔ حضرت عرف برانموں " ما حب اُتھد " (اُتھد والا) فرماتے تھے۔ بہ فودھی ناز کرتے اور اُتھ کے حالات مزے سے کے مصنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی اپنی لاجاب دلیری کے جوہر کھلاتے رہے ہو

شروع سے تجارت کرنے تھے، ہرتیہ سترلیت میں کھینی بھی کی ، بہرسمام اندا شرحا کہ ایک ایک علاقے بیں بین بین بین اونٹ رسنیائی بین گلتے تھے، بہبت کمایا، روزاند بینی کرئی ہزار دبیار تھی لیکن شری سادگی سے رہنے ، کسی ایک کوئی ہزار دبیار تھی لیکن شری سادگی سے رہنے ، کسی بات سے شان و شوکت نہ بائی جاتی ۔ مال و دولت کو جو سی اور خدا کے بندول کی داہ میں اور خدا کے بندول کی فرت بین رکھا ، خدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی فرت بین رکھا ، خدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی فرت بین رکھا ، خدا کی داہ میں اور خدا کے بندول کی فرت بین میں لئانے رسم بی

بہوک نامی جنگ کے موقع بر بہت سا بیش کیارس ير أل حضرت صلى الترعليه والله وسلم ك "فياض " كا خطاب دہا تھا۔ عام طور سر طرف فیاض مصے۔ لوگول کی ضرورتول کا خود ہی خیال کرکے بے مانکے دینے تھے۔ مفروضول کے نرکے ازا کر دیتے ، بہت سے گھرائے ، أكب كى امداد بر كزلان كرست كي الكب بالدانبي أيك بانداد سات لا کھ میں بیچی اور نقد جو ملا وہ سب خدا کی راه میں دے ڈالا۔ انکیب دفعہ کوئی جار لا کھ جمع ہوگئے نو بے جین تھے کہ وہ کہیں مھکانے لگے۔ بیوی صاحبہ نے رِ تَعْنِينِ بِرِ نِبْنَانَ دَكِيمِ كُرِيهِا :- " نُو كِيمِ السِي ما مُنْفُ دَيِجُهُ<sup>؟</sup> ہ برسن کر بہت خوش ہوئے، اور آسی دم یائی یائی اپی

رضى الله لغالى عنه

# سر حصرت و الرحم ال الموق الرحم المان الموق الرحم المان الموق الرحم المان الموق الموق

حضرت ابد مکر صداین رہ کے ساتھ رسول خدا صلے السر علیہ السر علیہ السر علیہ السر علیہ السر علیہ السر علیہ السر میں مصلان کائے۔ دوسرے مسلان کھا نبول کی طرح سر بھی بہت سنائے گئے۔ بہلے عتب کو بھر مدت کی جہ سنائے گئے۔ بہلے عتب کو بھر مدت کی جہ مدت کی جہ کہ بہت کو بھر مدت کی جہ کے دو جہ کی جہ ک

جنگ اور جہاد میں کبھی اپنی جان کو جان نہ سمجھے۔ ہر وقت اسلام کی ترقی اور خدا رسول عملے نام بر کھنے مرنے کو تنار رہتے تھے۔ اُحد کی جنگ میں کوئی بین گھاؤ السے آئے کہ آخر دم مک نشان نہ گئے د اِسی لیے یا نوں سے لنگ کرنے تھے یہ

منجارت سے بڑا لگاؤ تھا ، شروع سے نجارت کرتے اور خوب کمانے کھے ۔ مذیبے میں حضرت سعدرہ سے بھائی او ای اور خوب کمانے کھے ۔ مذیبے میں حضرت سعدرہ سے بھائی ای این اسب کچھ اوھا اوھا کرکے اپنے دبنی مجائی کو بیش کیا ۔ حضرت عبدالرحان سے شکر تیر اوا کیا۔ ا

دُعائیں دیں اور فرمایا: " نجھے تو بازار کا راستہ بنا دو۔ یہ سبب کھر آپ کو مبارک ! " لوگول نے آپ کو ایک شہور ازار پہنچا دیا۔ دن عجر لین دین کرتے دہے ، شام کو جب گھر آئے تو کچھ سامان نفع میں سچا لائے ۔ اسی طرح برابر کرتے دہ تا معور اے دنول میں اچتی ہوئی مجر گئی اور جاما کر اور جان کر اور جان کی اور جاما کارو بار چلنے لگا۔ فدا نے بڑی برکت دی تھی ۔ فرماتے کہ تھر اُٹھا تا ہوں تو سونا باتا ہول یہ

بی کی راہ میں خرج بہدتی تھی کہ اپنی جان کے وقت بچاس ہزارِ بی کی راہ میں خرج بہدتی تھی ۔ وفات کے وقت بچاس ہزارِ نقد اور ایک ہزار گھوڑے نیرات سے ۔ ایک موقع بہ اپنا ٹھیک آدھا مال آل صفرت صلی الشرهلیہ وسلم کو میش کیا ۔ دو بار حالیت مال تا صفرت میل الشرهلیہ وسلم کو میش کیا ۔ دو بار حالیت حالیت مال تا مار دو بار حالیت کا بہ حال تفاکہ ایک دائی دو تا میں تین میں تین علام آزاد کر دیتے تھے ، ایک وفعہ بان ایک دن میں تین تین علام آزاد کر دیتے تھے ، ایک وفعہ بان کا ایک دن میں تین تا فلہ مدینے بہنچا ۔ سات نشو اوسٹوں بہ نو

صرت اطنا اور گیمین للا تفار مرتبے بھر میں شور جے گیا۔ را کفول نے وہ سب کا سب مبکہ اوسوں کے کجاوے یک اسر واسط بانٹ دیئے ،

آخر عربی سب الگ تھاگک بس البنے گھر میں دیجے اللہ اللہ کیا کہتے اورکسی سے کوئی سروکار نز رکھنے تھے ، ا کرچنی اللہ تعالیٰ عندہ

### الم حصرت سعاري الى وقاص مي التي

حضرت سعدرہ انبی برس کی عمر میں اسلام لائے۔
اس وقت کک بس جھ سات ہی بزرگ مسلمان ہوستے
سفے۔ اسی دن سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر دہے
سب سے دور حذاکی باد میں گم دیا کرنے ، ایک دفحہ
آبادی سے باہر ایک جگم جادت میں نقے ، چند کافر اُدھر
سے گزرے اور جھیب حجہ پ کر خدا کا نام لے باتے
ہیں سے گزرے اور جھیب حجہ پ کر خدا کا نام لے باتے

سے لیکن حضریت سعیدر خوان لوگول کی بدتمنیری بیر طبش اگیا ادر اوت کی ایم بی ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم که ان میں سسے ایک کا سر سی بیج شے گیا ۔

مرتینے میں ال حضرت سلی الشرعلیہ والہ وسلم نے انہیں ایک بار دستم کے انہیں ایک بار دستم کے انہیں ایک بار دستم کی دسکیہ بھال کے لئے باہر بھیجا ۔ بید دور بہت مکل کے اور ترمین کی ایک ٹولی سے مرش بھٹر ہوگئی۔ ارشے کا منکم نہ تھا مگر یہ ضبعہ نہ کرسکے اور ایک رتیر مرکر دیا ۔ مذاکی واہ ہی جہ بہا تیر تھا جو حضرت ستقدرہ سے اسلام مناول میں جر بہا تیر تھا جو حضرت ستقدرہ سے اسلام کے دشمنول میں جر بہا تیر تھا جو حضرت ستقدرہ سے اسلام کے دشمنول میں جا مالیا ہے۔

مبر اور آحد کی جنگون میں دشمنوں کے طیسے بڑے سرواد زان کے ماہموں جبہم رسید ہوئے ۔۔۔۔۔ رسول خدا سرواد زان کے ماہموں جبہم رسید ہوئے ۔۔۔۔۔ رسول خدا سمی اللہ علی اللہ وملم کے بعد حضور م کے دہانشیوں کے زملے میں

مجمی جنگ ادر جہاد میں طرا نام بابا به مناکب عراق بیر طرصائی بہری تو نہی اسلامی کشکر سکے مسرداد بناسے گئے۔ بوال گھریان ران ٹرا ، نتمن کا زمیدسالار

رستم نامی ماراکیا - تفورسے ہی دنول میں بیرنے عراق کو ا سركرسك معورًا - عافى كا دار السلطنت مان طرى شان سے فتے کیا۔ وعلمے نامی درما کا کل وہمن نے تور دیا گ الحقول سنے وریا میں اینا گھورا وال دیا۔ ان کے ساتھ اسلامی فوج ا محمی وریا میں کود میری - اب عازی بہت اطبیان سے بائیں کرتے درباكو بازكر رسيه تفي ابراني به نقشه دمكير كرگيرا كئے اور بر سین بوست بری عرب محالے کہ ارسے برتو بین اکنے بین ا غرض شری شان سے اسلامی نشکر مدائن میں داخل ہوا۔ ایران کا بادشاہ بیلے ہی کھاگ گیا تھا ، سیان مار مال شاہی محل میں جيمور كيا تفار حضرت سعار را في كيل كيل يربيع كوروانه كي دو اسلامی نیزان میں داخل زوی ایر کھ عادلوں کو مال علیمن

حضرت عمرة سان المحدي المعنى كله عراق كا حاكم بنايا - إعفول في الملكي انتظام بهي البيا كرك بنايا كرك مسبب فأمل مهوسكة - مرائن كى البيا كرك بنايا كرك مسبب فأمل مهوسكة - مرائن كى البيا كرموا في نهيس اكى تو عليهم كى اجازت سے

MYMY

اليب نيا شهر كوفه نامي آباد كيا ٠ اسنے بڑے اوی لیکن شان وشوکت نام کو نہ تھی طری سادگی سے نہینے سہنے اور اینا کام آس سی کر لیا کرتے تھے ، بہال کہ اپنی مکرمال خود ہی دوہ لیتے بھے یہ الميني مسردار كي اطاعمت السي كي جوبهت مشكل بي مصريت عمرة سن المي تدن كے بدر كي سوج كر الحص عاق كى كورى سے ساکر ندسین مبلالیا۔ اگریہ نہ جا سپنے توشکل ہی طرتی اور البهت سی جانیں کام آئیں یا نہ جاسنے کیا ہونا لیکن غلیقہ کے علم سير أكم إنفول بيام مرحكا ديا ، دم نه ما دا اوروسي سے منكم فالى كردى - اكي وفعه فليفه كح حكم سن كوفي مي إن كا كل جلا دياكيا، به خيب تماننا وكما كيم ، جدل نه كي ١ بحضرت عنمان غنى رخ كى منها دت سكير بعد حضرت على رفا سکے ماتھ سربہ جبت کرلی ۔ گرگوشہ نبین ہو کئے ۔ اِن کے صاحب ذا و۔ بے مصربت عمر بن سعدرنو نے کہا : ۔" بہ کھی کوئی بات بوكه اورسس الدبادشامست اور حكومت ك ك ابنى

فسمنت ازمائیں اور آپ خیکل میں اونٹ جرائیں! "انھوں نے میٹنے کے آبید دوستہ رائی اور آپ خواشا کہ خداعتی اور شقی کو بیار کرتا ہے۔
میٹنے کے آبید دوستہ را مارا ، طواشا کہ خداعتی اور شقی کو بیار کرتا ہے۔
کرچنی اللہ نعالی عقلہ ا

#### و حصرت الوعليدة لي الراح المالي المالي المالي المالية

حضرت الله عبيده رخوكا خاندانى سلسله بالنجوس كيشت بين درسول خداعهى الشر عليروسلم سن بل جاتا بريد يهيد عبن ميم مدرين كيم مارت كوريجوت كي د

بررکی نواک بی ان کے والد فریش کی طرف سے گئے ۔ بار بار انھی پر وار کئے جائے سفے اور بیٹال رہے ۔ مجھے وربیٹال مال کھے ۔ مجبور ہو گئے نو ایسا کاری حلہ کبا کہ اس کا کام تام ہوگیا اس بر اللہ میال نے فازارل کی تعرفین میں ایک اس کی بیاہ اس بر اللہ میال نے فازارل کی تعرفین میں ایک ابندے فدا کے آئے کسی کی بیاہ نہیں کرنے ، مذکمی اورکو عزیز رکھتے ہیں یا مشہؤر فہم " فات السلامل " بین حضرت عمروین عاص فالم

کی امراد کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فوج بجنجى، الس مب حضرت ابو نكر صدلتِ رخ اور حضرت عمرفاروق عبی بزرگ بنابل سفے۔ اس ارادی فوج کا سردار حضرت البرعبيدة رفا كوينا يا ليكن موقع يريني اود وال حضرت عرف ابنی ہی سرداری کے بیا السکتے تو ایکھول نے آئیں میں مجد بیرسانی سکے در سے ان کی سیرداری قبدل کر کی اور ایک سیابی کی طرح الب الطبیعی کم وشن کی فرجیس رنتر جیز کرے محیور میں یہ تضربت الومكرصدين را كي زمان العالم بين مك شام بين جَكَمْ حَكَمْ السلامي فوجين عيل كنيس ليكن خليفه كالمكم لخاكم سمب فوجين أكيب عكم بهد جائين توسسب كي سردار الوعبيره ہولی گے۔ را تھول کے سمب فوجول کے ساتھ ترشق برالبا زبروست حله كيا كموشن مي مارك درك سيمهار وال ديم وتمتنق کے بعد مخل نامی مقام سر طامعرکہ رہا حضرت البه عببده رض سلے وسمن کی سجاس سزار شان دار فوج کوسراکے حيورًا - تجبر حجوسك برسه اور مقام كفي أباب أبك كرك

سرکے ۔ اس کے بعد برموک میں بہت زیر دست رن طرا ، روسول سے ہے شاد تازہ دم قوص التھا کی تھیں۔ لیکن محضرت ابو عبيده رم البي فالمين سي الطسي كم وتنمن كي ستر ہزار سورما کھیت دہے۔ بربوک کے لید دیے سے مقام تھی سر ہو گئے۔ بیت المقرس کو حضرت عمرو بن عاص کھیرے براو دالے بوسے کے گر اکبی کا فتح نہ ہوا کھا ، اب مصرت ابو عبیدہ رم کے احصر کا رخ کیا ، عبدای تنگ أشيك تق ، أكفيل خبر لكى توصلح كا بيام تجبيجا اوربهن أساقى سے کے لڑے بیٹ المقدس مھی اسلامی مکومت میں واعل سوگیا ،

جب سارا ملک شام فتح ہوگیا تو حضرت ابن عبیدہ اس میں وہال کے گور نر بنائے گئے۔ عام طور برلوگ آب کے انتظام اور رکھ کھاؤ سے فوش رہے ۔ عام براؤ اس کے انتظام اور رکھ کھاؤ سے فوش رہے ۔ عام براؤ الیا عقا کہ لوگ اپنیس بس دبھیم وہ کھ آپ سے آپ مسلمان ہر جائے ہے ۔

ا سنے براسے برای استے برسے گورٹر لیکن دمن مہن ایسا سادہ کہ لوگ بہجان نہ بانے۔ باہرکے لوگول کو بوجھنا بڑتا تفاكه مسلمانول سكه سردار كون صاحب بين - شام سي رسيخ رسيت مسلمانول ببر كيمه شان وشوكست كا اندار أكبا تفاليكن ببر تحورتر مهوكمه بمجى فدنم ورخالص عربی رنگ میں رنگے رہیے رغیر ندس وقت ناتوس مجاسنے اورسال میں ایک بار عبد سکے ون صلیب کا عبوس مکا کے لیے کی احازت دی ۔ اس کا اثر بر بہوا کہ متامی البینے ہم ندرہیں رومیوں کے وشمن ہو سکتے یہ كرضى الله كغالي عُنهُ

#### المرس المراكي المراكي

حضرت سعیدرہ کے والد آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتے انتقال کر سجکے نقے ، وہ مبنوں کی باطح کو ترا جاتے اسے بہتے انتقال کر سجکے تھے ، وہ مبنوں کی بائیں بیمیلی ہوئی تھیں اور ان دنوں جو اور بہرت سی شری یا تیں بیمیلی ہوئی تھیں

ان سے بھی میت ہے زار کھے ، لوگول کو سمحمایا کرنے اور ان سے بورہ مانوں سے بھانے کی کوشس کرتے ہے ، یول تو گونٹی گسین اور لس النر النر کرنے والے بزرگ نے۔ مگر الترکی راہ میں جان کے سووے اور جنگ و جهاد کا موقع آنا نو کسی سے پیچے نه رسیقے۔ حکومت یا عبر سے کی تمنا نہ تھی ۔ غدا کی راہ میں کس ا بني جالن سے کھيلنا ہي معل سعلوم ہونا کھا۔ حضرت عمران سنے کئی بار گونری دہنی جاہی ، لیکن فبول نہ کی حضر سنت عمّان رم سنے تھی جایا انفول نے کھر انکار کر دیا مصرت الو عبيده رم سنے وسی فتح كر ليا نو إنصين زيروسي ولال کا عاکم بنا یا مگر سے جہاد میں شرکون کی کے سے بہائے د صورت نے سے ، جب رہا نہ گہا تو حضرت ابو عبیدہ دم کو تکھا کہ جہرائی کرسکے اب فوراً کسی اور کدیمال سے د بیجے ہو اس عہدسے کو جا سنا ہو، ہیں تو جہاد اس سنركب بونا جا سنا بول به

#### يم حضرت المبر مروري الديونه

جبیبِ خدا حضرت محر رسول الله صلی الله علیه و اله و الله و

مضرت المبرحمزه رخ کو اسلام لاسئے جند ہی دن ہوئے

سنے ، ایمان والول میں لس کنتی کے کھو لوگ سے ایک دن حضرت عمر الوار لگاستے دکھائی دسے ہو ابھی ک اسلام نہیں لاسے کھے للکہ یہ وہی دن تحاجب وہ نوبہ توسر حضور خ کا کام تام کرنے کو شکے تھے۔ دروازی یر بہنج کر دستک دی ۔ رصحابول کو فکر ہوئی ، لیکن حضرت المير محزه را ك فرمايا : " أست ووالحبت سه آيا بونونيرا بنین نو اسی کی بلوار سے اس کا سر الوا دول گا : بررکے عرف میں قراق کے بڑے بڑے مردار آب کے ماکھول جہتم رسیر ہوستے سکھے۔ احد میں وہ سب سے زیادہ راتھی کی گھات ہیں تھے۔ ہونے والی بات آگ کا داول علی گیا ، بر شہید ہوسے ۔ اس پر کا فرول کی عورنول کے نوشی کے گیت کا سے ، ایک نے ان کے اك كان كال كر كلے ميں لطكان أور بيط كھاڑا اور اور مگر نکال کے جیا ڈال ۔ کفن دفن سکے وقت میں آل حضرت صلى الشرعلير وسلم سنة ديكها تو حضور عركا

دل بهرایا - فرمایا ، - نم سر حذا کی رحمت ، تم رسته دارول كالسب سي زياده خيال ركفت شفي اورنيك كامول ہیں آگے آگے رہتے تھے وہ حضرت صفیہ ان کی بہن کے کفن کے لئے دو عادر بن دبن - باس می ایک اور مسلمان کی لاش طری تھی ران کے بھائے زہر رہ سنے دونو ہیں بانط دیں ۔ اب الكب جادرس سرجيبات تو ياؤل كل جانے، ياؤل بههاشته توسر کھل جاتا ، آل حضرت صلی الشطبہ وسلم نے فرمایا :- " اجھا تو جا در سے جبرہ جھیا در اور باول کھاس اور بیوں سے ڈھک دو "

فتح کمکہ کے موقع ہر ان کے قائل وحتی نے اسلام تبول کیا ۔ رسول خدا نے بوجھا تھی نے حزہ رخ کو شہریکیا تھا ؟ وہ بورے :۔ آپ سے جو سنا ہو تھیال ہو؟ خصور ان فرایا :۔ آپ سے جو سنا ہو تھیا سکتے ہو؟ وشق کے خرمایا :۔ "کیا تم ابنا جہرہ مجہ سے چھیا سکتے ہو؟" وشق کو تام عمر آن حضرت صلی الندعلیہ وسلم کے سامنے جائے

ہمت نہ ہوئی ۔۔۔۔ لیکن حضرت ابدیکر صدیق رہ کے زمانے میں وحتی ہے میلمہ کذاب محوقل کرکے اس نقصا ن کما بدلہ بیش کیا ہے ۔

عبيب خراصلي الترعليه وسلم كو حضرت امير حمزه رخ كى سنهادت كالباعد صدمه كفاء أقد سے جب مصورا والیں ہوئے تو ایک علیے کی بی بیول کو اپنے سٹیدعزیوں بر روستے اور کبن کرستے سنا ۔ اس بر حضورہ کے فرمایا:۔ " افنوس المحرة رم بر رو نے والبال نہیں! " انصار صحابہ سنے دینی ببولوں کو حضورہ کے بال بھیجا۔ اب نوائن ہی ببول نے وہ وہ بین کئے کہ سب کھوٹ کھوٹ کے رونے لگے۔ اسی مالت میں آل حضرت کی آنکھ لگ گئی مصنورہ دہر سکھے جا گے نو دیکھا وہ بی بیال اسی طرح رو ببیط رسی میں۔ حضورہ کے قرمایا: " اب ان سے کہو کہ والس عایس اور آج کے بعدسی مرتے والے برئین نہ کریں ":

دا، مبلمہ نے ابنے نبی ہونے کا محبوطا دعوی کمیا تھا۔

کتے ہیں جب سے مذہبے میں بہی جب ہوگیا کہ جب کسی مرنے والے پر عورتیں روٹس تو میں مرکبے حضرت امیر خرہ المیری مرنے والے پر عورتیں روٹس تو میں حضرت امیر خرہ المیری خوبس بہالیتی تحقیق بھ

سُرضِ الله لفالي عدلة

م- مم المروال المروالي المروال

آل حضرت ملی الشرطبہ وسلم کے جیا اور عمر سی کھی اپنے اپنے برس حضور ۱ سے بیلے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور ہجرت کرکے آریے ہیں اسلام اور اسلام لانے رہے والے مسلم کے قائل تھے۔ ایسی ہی کھی آبسی میں کھی آبسی وسلم کے قائل تھے۔ ایسی ہی کھی آبسی میں کہ آبسی اپنی مرضی کے فائل میں دائی میں اپنی مرضی کے فلادت قریش کی طرن میں اپنی مرضی کے فلادت قریش کی طرن میں در ایس میں در ایسی میں در میں قریش کی خون سے سرداد

فندموت المفي میں حضرت عباس رخ مجی تھے ،

رسول عدا صلی النتر علیہ وسلم کے دربار سے قبد اول كو فدرير سے كر محبور و سبت كا عكم بوار مضرب عباس م كى ال الصاريس سے تھيں ۔ الصار کے عوص کی ارعباس ا بهارسه عماسيع بن - بم ال كا فرس محور سن بن المنون صلی الشرعليه وسلم لے مساوات کے خبال سے بربات نہيں مانی اور دو مکم حضرت عباس رخ کھے ال دار اس کے عماری رقم فدسيم من لي كني بد صالطه مبی تھا لمکن و کید رسول عدا صلی التر علیہ وسلم أب كانبه العاظ فرانے كے سے اسى طرح مفورم کے لعد مضرمت ابی مکرصدین رض مصرب عمرفارون رض اسے کا بهست اوب كرست حقے - حضرمت عمال رخ سوارى بر ہوت اور الحیل دیکھے تو تعظیم کو اثر برے۔ حضرت عمره اكثر معاملات مي ال سيمتوره سية اور مخط طريا تو إن سے دعائیں کرائے تھے۔ الک بار محط الرحصرت عمرام سے منبر برکوسے سے کو دعائی ۔۔ مذایا جمعے ہم رسول خداصلی الندعلیہ وسلم کے وسیلے سے حاضر ہوتے تھے اب ہم محفورہ کے بزرگ جہا کا وسیلہ لے کر آئے۔ کے ہیں ۔ ان کی برکت سے ہم کو سبراب کر " حضرت عباس خورے فقا کے لئے اپنے اپنے اٹھا کے تو بھا کیے اسمان ہم یا دل فقا کے لئے اپنے اٹھا کے تو بھا کیے اسمان ہم بارت میں جان کھا اسک و برائی کے سارے میں جان کھا بھولی کے سارے میں جان کھا بھولی کے سارے میں جان کھا بھولی یا جو کھیا ج

#### رُضِي اللَّهُ لَعَالَىٰ عَنْلُهُ

#### م - حصر المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال

عبتی فلام تھے گر اسلام ہیں ان کا وہ ترتبہ ہوکہ کہ مسلمانوں کے بادشاہ ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔
آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برسب سے بہلے جوسات بزرگ ایمان لائے اُن میں سے آبیہ بہ ہیں۔ سے بہلے جوسات برزگ ایمان لائے اُن میں سے آبیہ بہ ہیں۔ سے بہلے مُوزِن ہیں۔ آواز مجاری اور اثر والی بخی ، الیبی کہ جسب کوزن ہیں۔ آواز مجاری اور اثر والی بخی ، الیبی کہ جسب اُذان دینے تو بڑے اپنا کام دھندا اور بہلے کمیل کؤو

تجور تمال النهامدها في

حضرت عمره کے زمانے میں بیامک شام کے ایک فقس قولان میں جا کیا کھے۔ وہیں است دبی بھائ متضرب الذ رو بحر رم كو ملاليا ، وه بحى وين رسي ملك ا و الله ورواء الصارى رفر البيغ فاندان سمين بهلے سے - 1 Com Com 6 d

معمرست بال رفع سے حصرت الذ درداء رفع سے رفت "وَرُنَّا جَالِ النَّ سَيْدَ كَمِا :-" مِم دونو كافر سَيْعَ مَا مسكة بمارى براسن كى - بهم علام كفي بهي أزاد كرابا بم عربيب سنة على مال دار بنا بال دار بنا بال السالمحالية عادل سے رسی کی ارزو رسی بی . مصرف الدوروار سرنے خوشی نوستی ایک ایک ایک ان کے ساتھ اور ایک ا البحد مرفع سے ساکھ بیاہ دی ہے۔ ترضى الله تعالى عند

### 

آن حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے بچیر سے بھائی ادر حضرت علی رضا کی ادر حضرت علی رضا کے سکے بیار کی در ر

کافرول کے ظلم وستم سے تنگ اکر اسلمانوں نے اللہ کو ہجرت کی تو قریش نے وال کک ہیچا کیا ۔ سجاشی کے دربار میں حاصر ہوئے ۔ درفواست کی انھیں ہمارے ساتہ والی کر دیں سے مہت گئے والیس کر دیں ، بیر اسٹے باب دادا کے دین سے مہت گئے ہیں ۔ ویھوں نے ایک نیا فرمیب کالا ہی ۔ دربارلوں نے ہیں ۔ ویھوں نے ایک نیا فرمیب کالا ہی ۔ دربارلوں نے بیل میں بال ملائی ، کیول کر انھیں ہیں سے ملا لیا گئی انھیں ہے سے ملا لیا گئی انھیں ہے سے ملا لیا گئی انھیں ہے سے ملا لیا گئی انھیں جھے سے ملا لیا گئی انھیں ہے سے ملا لیا گئی انھیں جھے سے ملا لیا گئی انھیں ہے ہے کہ میں انھیں ہے ہے کہ میں دیا گئی انھیں ہے ہے کہ میں انھیں ہے ہے کی مرب کی طرب سے حضرت کے جعفر رام نے یہ تقریر کی :۔

بادشاہ ساامت ا بہلے ہم ماہل نفے ، مبنوں کو بوجنے مردار کھا ۔ نے ، برکاریاں کرنے ، اور مردار کھا ۔ نے ، برکاریاں کرنے ، اور

غربیدل کو ننگ کرتے تھے ، راسی میں خدا نے ہم ہی س الكيب رسول جميجا ، اس كي مشراقت ، سيائي ، دبانت اور اللی کو سم پہلے ۔ سے فورب جانے تھے۔ اکھول نے ہم کو شرك اور تبول كى نؤما سے روكا ، ايك غداكو منوايات سیائی، امانت داری ، طروسبول اور رست دارول سے محبث كرنا بسكها با ، مجوط إلى المحسلة ، خون كران ، بنبم كا مال کھا سنے منزلف عورتول کو برنام کرنے سے روی سے الن سے نبا سے سے ایک صل بر ایمان لا سے مار طرصا، منزے رکھنا اور زکوہ دینا سکھا، طلل کو علال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس بر سے لوگ ہماری جات کے لا کو ہوسکتے ، ہمیں ابیا الیا شایا کہ نگ ہمنے بهال آکم وم لیا ۔ مجاستی سے کہا: ۔ "تمادے کی میدولتاب ازی ہے اس میں سے کھے مناؤ ۔ حضرت جعفر رض سے سورہ مرم کی جند آبنیں ملاوت کیں۔ نیاشی بہت از موا۔

الولا: - " عدا كى تستمر " بير اور توران أبيب الرفول ا سکے اللجول کی درخواست رو کردی ۔ ان توگول نے تھر کوشش کی ، نجاشی کو تھڑ کا یا کہ آئی جانے ہیں ، بہر حضرت عبلی علیہ السلام کے بالیدے بن كيا خيال رسكفتے ہيں ؟ سجاستی ليے مسلمانوں كو تھے بلایا اب مجھ فکر سی ہوی کیکن حضرت جعفرخ سے کہا: ۔ کچھ مجمی مید بر خلا اور خدا کے رسول صلعم سنے جو کھیے بنایا ہو الميم ومي كيس كي اس سي منس كي نهيس " درباريس البيني تونجاسي سنے بوجھا:۔ " حضرت عليني عليه السلام كے بارے ہیں تھارا کیا عقیدہ ہو ؟ " حضرت حجفر فر نے عواب دیا :- "مم أنفس مرا كا بنده ، مدا كا سمبراور منز کی روح مان میں " سیاشی سے کہا: "موالند علی بن مریم اس سے زیادہ اور کھے نہیں " منسبه المرسى بن عبن عبن سبع مدمنه أكنه منسسر بھری میں مون کے غروے س شہادت یائی۔

## الرحم الماري والمركى السويد

عليه وسلم كي فرمست بي ماضر بوئے - مفورط في حضرت زيد رفا كوليل كمه فرما يا بيه مخص اطنيار سيه " حضريت زيدم سنے دو لوک جاسب دسے وہاکہ اب نواب ہی سبرسے مال باب بنب مرسات معلى التدعليه وسلم نے محبت كے جوش س اعلان كيا :- " زيد آج سے مبار بليا ہى ، وہ مبرا وارت اور میں اس کا واریت " اس بات سے حضرت زیدرہ کے والد کا د محمی دل خرش ہوگیا۔ اور وہ خوشی خوشی والیں جیلے مرائع المجيد مي المرائع المحبد مي منه المرائع المجيد مي المرائع المجيد منها المرائع المجيد منها المرائع المجيد المرائع المرا بن محمرا کی حکمہ زمیر بن حارثہ کہالانے سکے سسے علامول بن سمب سير سيل سلمان اليس

کافرول کے مقالمہ میں جان کو متھیلی ہر سبے دیرہ حضرت عالیتہ رخ فرماتی ہیں ہ۔" جس فوجی مہم ہیں زیرہ فرماتی ہیں ہ۔" جس فوجی مہم ہیں زیرہ فرمین مترکب ہوئے اس میں سرداری معنی کو ملتی تھی ۔ بہت سے معرکول میں مشرکب میوے اور کا میاب لوٹے ہا ایک میوک اور کا میاب لوٹے ہا ایک میاب ایک بار مسلمانوں کا ایک سخادتی قافلہ لشیروں ہیں

بينس كبا - فافله مرى طرح ليا ـ اور بهين سيمسلمان سناسئے کئے۔ حضرت زیر رہ جیسے نیسے جان بجا کر نکل أسي - الل مضرب على الترعليه وسلم كو ببت وطعم بوا اور ائے مضربت زیراغ کی سرداری میں ابک مھوما سالینکر لنبرول کوسرا و بینے کے لیے بھیجا۔ بر ایابک ڈاکورل بھ جا برسے۔ اور اکھیں کھر لیدر سزا دسے کروائی اسے۔ حضورط کے خوش ہوکر اٹھیں گلے لگایا اور بیتانی کو جواجہ الكيب بار حضرت حادث رخوبن عبير ناحي ، أبك بزاك بصری کے بادشاہ کو اسلام کا بیام بینجا کر والی آرہے ستے کہ دشق کے قرب سوتہ نامی مفام پر وہمنوں نے المفين كمفير كر شهيد كرويا - إس بات سے آن حضرت صلى الترعليه وسلم كو ببيت وكم بوا \_ متصور ص نين سرا ر اسلامی سور ما ول کا ایب کشکر تجیجا راس کشکرس حضرت معفر رخ جیسے بزرگ بھی تھے۔ لبکن سرداری حضرت 

آل حضرت منے آخری عج سے واپس اکر کھنرت زبرہ کے صاحب زادے حضرت اسامہ رخ کی سرداری میں ایک اور لئنکر کا انتظام کیا۔ حضرت اسامہ رخ ابھی کم سن تھ ، یکھ بزرگول نے اعتراض کیا ۔ آپ نے فرایا ،۔" تم نوگ اس سے بہلے اسامہ رخ کے باپ کی سرداری بیمی طنز اس سے بہلے اسامہ رخ کے باپ کی سرداری بیمی طنز کر نے سے و مذاکی مشم زید رخ طرا ہی بیارا آدمی تھا ، اور وہ سرداری کا بھی حق دار تھا ۔ آس کے لجد اسامہ رخ بھی کو سب سے زیادہ بیارا ہو گ

ب عد وفادار اور آل حضرت صلی الله علیم وسلم کی فاطر ہربات کے لیے فرشی فوشی نیار رہنے گئے ۔۔۔
ام البین آل حضرت صلی الله علیم وسلم کی کھلائی تھیں جضور الله کا بہت خیال فرمائے ہے اور اتال کم کرم کیارت نے اگر کوئی کسی جنتی عورت سے نکاح اکی بار آئے ہے فرما یا بین سے نکاح کرنا چاہے تو وہ آم البین سے نکاح کرنے ۔ وہ اچھی بڑی عمر کی فیاطر حضرت رضا ہے مرکی ہیں تفییل ۔ لیکن حضور م کی فیاطر حضرت رضا ہیں اس نکاح کر لیا ، انتھی سے حضرت اشامہ رضا پیدا اس سے نکاح کر لیا ، انتھی سے حضرت اشامہ رضا پیدا ہوئے ،

رُضِي اللَّهُ لَغَالَى عَنْهُ

١١٠ حرسا المرات المال ال

ال حضرت ملی الله علیہ وسلم کے جیرے بھائی ماتم المؤمنین حضرت میمؤنہ رخ کے سکے بھائے کھے۔اس رفتنے سے خالہ کے گھر آتے جاتے اور اکثر رات بھی آتھی کے گھر رہ جاتے تھے ، ایول رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے فیفن پاسٹے کے بہت سے موقع سے ۔ ایسا بھی بہونا کہ محبولا سونا کام محبی کرنے کا موقع بل جاتا ۔ ایمب بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اعظے۔ واضول نے وضوکو بانی رکھ وبار معادم بہوا تو حضور م نے خوش بہوکر دعا میں دیں ، اور خران کی تفسیر اور خران کی تفسیر کا علم وے " یا اللہ وسے دین کی سمجھ اور خران کی تفسیر کا علم وے " یا اللہ واسے دین کی سمجھ اور خران کی تفسیر کا علم وے " یہ بان کے بجین کا زمانہ تھا ،

استعب ابی طالب بین بیدا ہو کے تھے۔جب کہ آل حضرت صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ بنو ماشم گویا قید تھے رحصرت عباس رخ نے تو فنح کم سے کچھ بہلے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ گران کی مال حضرت ام فضل شروع ہی میں ایمان کے آئی تھیں۔ یول گویا اسلام ہی کی گود میں بیا اور الشر رسول کی اور السر میں کی گود میں بیا اور السر رسول کی اور ایس بی

ائس زمانہ کے عالموں میں ان کا درحبر بہین ہی طرا ، تو۔ کوئی علم البیانہ مخطا۔ جس میں کمال حاصل نہ مہد-ایک بزرگ شفین نامی فرانے ہیں کہ ایک بار رکھوں نے سورہ نور کی تفسیر بیان کی ۔ اس سے پہلے اس سے انھی لفنیر بنرسنی تھی ، اگر ایسے دارس اور روم والے مس لینے تو الخميس السلام سي كوى جيز نه روك سكتي حضرت عررم راتعیں بڑے مرسے عرصے عالمول کے بار جگہ د بنے کھے اور اکثر دبنی بانول ہیں ان سے را سے لیتے کھے رجم علم كا جرما كا اور دور دور دور سع لوك سرممون برهائ کے کے لیے ایک ایک وال ال حضرت صلی الند علیہ وسلم سے کے حد محبت کھی معنوره كى بالنب كرك كرك الدويا كرست كلف الك دل بوسلے: " آج جمعرات ہے! کون جمعرات! " بہتر سے لس اننا ہی محلا تھا اور بات انھی اوری کھی نہ ہوی کھی كر كھوٹ كيون كروسے كے روسے كے ۔ اننا دوسے كر ساسے جو کنگر بال بڑی تھیں آنسوک سے تر ہوگئیں۔ لوگول سے نے بوجھا تو فرایا :۔ اسی دن سے حضور م کی بیماری سے زور میڑا تھا ۔

راسی انداذ سے حصور م کا ادب کرتے تھے۔ ایک بار آخر سنت سے برابر کھڑا ہونا ہے آو بی سمجنے تنے۔ ایک بار آخر سنت میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناز کو کھڑے ہوئے ہوئے۔ مصور م نے باتھ پر کھڑے کھڑے ہوئے۔ مصور م نے باتھ پر کھر کہ اپنی جب ناز شروع ہوئی تو کھر اپنی جگہ بر آ گئے۔ ناز کے بعد حضور م نے بوجھا تو عرض کی دیجا او عرض کی دیجا کس کی مجال ہو کہ رسول حذا م سے کندھے سے کندھا جڑ کس کی مجال ہوکہ رسول حذا م سے کندھے سے کندھا جڑ کہ کہ کھڑا ہو۔ اِس بر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کی جو کھڑا ہو۔ اِس بر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کی جو کھڑا ہو۔ اِس بر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کی جو کھڑا ہو۔ اِس بر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کی جاتے دعا فرمائی ہ

بات کی ہے اور سوقع کے کھلے مرسے کو فوب ہوپانے سے کھنے مرسے کو فوب ہوپانے رخ کھے ، حضرت علی مرتضی رخ کے بعد حضرت علی مرتضی رخ اسے بعد حضرت علی مرتضی رخ اسلم کے جانشین ہوئے آکھوں نے اسلم کے جانشین ہوئے آکھوں نے

عظیے عہدہ دارول کو مہاکر سے لوگول کو بنانا جامان سے راسے کی او اکھوں سنے کیا :۔ اگر اتب معاویرم کو الله وي سك توسايد ماكس من عدر نيو عاسي كار اور وہ لوگ عواق اور شام کے لوگول کو آئی کے خلاف کھڑا كردين كي اور مجى طرح طرح سي مجها بالدليل حضرت على سے فیصلہ کرلیا کھا ، فرمایا ، اس اس ادار سے سے سٹانا مكن نہيں ہے۔ حضرت على رخ سے الحصيل مصرت معاوروا كى عكم النام كا كور شربنا نا بيا با \_ إنفول من إنكار كميا الدر بهی رائے دی کہ آسیا معاویہ رفاکو رہے دیکے اور أكفيس اينا بنا ينجئ - مضرف على ره في سي خواب دیا :- " تابین عداکی فشم بیر کنجی نه بید کا می آخروه بی ہوا ہو حضرت عبدالتر رم لے فرمایا کھا ۔ امیر معاویر رفز کے بعد سنجری س جب بزید ال کا جا نسین ہوا ، تو حضرت علی رخ کے مربدول اور معتقدول کے حضرت الم مسین رض کو کوف میں مبایا!

وخصرت عبدالتر بن عباس رف نے اکھیں کھی بہت دکا میر کوفیوں کی بے وفائ سے خوت وافق تھے، بولےمیرا ول کسی طرح نہیں ماننا ، مجھے تاب کی تباہی کا ڈر ک عراقبوں کے قول و قرار کا اعتبار نہیں ملکہ آپ کا بہیں رہنا سناسب ہی ، ہاں انفیس کھنے کہ پہلے وہ الماسية علك المسي مرتبين كو تكال باسركرين - بيران بولو کھر بھی سطے جا ہے۔ وہاں آب کے باب کا اثر ہی المنت الله مضبوط نطع بي أ ويال وللن سے دور بھی رمین کے اسلامی الور الوگول کو انہا ساتھی نیاسکیں گے۔اس " طرح اسانی سے کام بن جائے گا او العلق المام حسين رض نے جوانب دیا ہے۔ میں جاننا بول آب مبرے شیخے خبر خواہ ہیں۔ لیکن کوفنہ کے ومسفر کا بین سنے بھا ارادہ کر نیا ہے اور تباری ہوگی ہی الله عبرالله رخ سن عبرالله من سن مير شرى منت س ﴿ كَمِهَا اللَّهِ الْجَمَا أَوْ صَرَا رَا بِيوى بَحِول كُو نَهُ سَلَّا حَالَتُ الْجَمَّا

ور ہی کہیں آپ ان کے سامنے ہی نہ کاط والے جابی آخروسی مواجو ان کاخیال تفاید اسی زمانه میں حضرت عبداللر بن زسرم نے کہ میں اینی خلافت کا دغوی کیا ۔ حضرت عبدالتد من عباس رفو سے مرید اور معتقد تہرست تھے۔ اس کیے ان سے فاص كر مبعث كے ليے زور وا اور دھى كى دى۔ براس فسم كى سمي باتول سے انگ، أنگ، أنك، الك، السينے ساتھ ، سختى سے انکار کیا ۔ مگر آئے بنی استہ والول کی جگر حضرت عالمہ بن زبيراً كو بى خلانت كاحق دار سطحف مكفي - أبك صاحب ا ہوسے : سمعلوم نہیں ابن زیبررہ کو خلافت کا دیوی کس بنا برہے ؟ " رکھول نے فرایا :۔ "کبول نہیں ، ان کے ا باب حاری رسول سکھے۔ ان کے نانا ابو بکرم آل حضرت صلی الترعلیہ وسلم کے یا دغار تھے آن کی مال ذات النظاف مختب له رسول غذا صلع بجرت فرمان كلك نوسا كفيس مضرت البر مكرصدين رم تحقيض ابو کرصدین رخ کی صاحب زا دی مضرت اسماء نے ان اسما فردل کیلے دیفیرہ اسما

اُن کی خالہ اُم المومنین تھیں ، اُن کے باب کی تھیڈی حفیر فلا فلا کے خالہ اُم المومنین تھیں ۔ اُن کی دادی حضرت صفیہ شا فلا کی دادی حضرت صفیہ شا اُن حضرت صلی الله علیہ وسلم کی تھیدی تھیں ۔ کھیر وہ خود بھی باک باتہ مومن ہیں اور قرآن کے قاری ب

### ساا حصرت عرالسري موري السعن

آسے برسے۔ سب نے رکھیں روکا اور کہا:۔ یہ تو وہ کرے جس کا خاندان طرا ہو ناکہ مرسی کے ظلم سے سکے۔ کر یہ بھی میں بولے، نہیں کھے جھوڑ دو الشر ما لك يم يد انوعن دوسرے دن بیر کافرول کے کھرے حصا یں بہتے اور لیم اللہ کے لعد فران مترفی بیصا متروع کرد! کافرول سے کنا نو سب کے سریا بھرے ہوگا إن بد توس طرسه ، أننا ما الكر جهرة كلول كياسا لبین بہ برصفے ہی گئے۔ واپس آئے تو نبرا حال تھا ا سب نے کہا :۔ ''ہم اسی سے نو رو کئے تھے '' بولے آرا مناکی سم موا کے دستن دشترک مبری مگاه میں ا ان سے زیادہ کیمی ان ذہیل نہ کھے۔ میں کل مجر الل یمی کر کے کو تبار ہوں ہے کوستے کے فاضی بناسے گئے اور مزانے کی افسری اور بھی می سمسلمانوں کی دہنی تعلیم کے نگرال ہونے کے ساتھ

کوف کے گورٹر کے نائب کھی تھے۔ بورے دین سال ملک مستعدی اور دیانت سے کام کیا۔ اس زمانے ہیں مالات برابر بدلتے رہتے تھے۔ کوفے والول نے بہت مالات برابر بدلتے رہتے تھے۔ کوفے والول نے بہت اسے عہدہ داروں کو بدلوایا گر ان سے کسی کوئی نشکابت نہیں ہوئی ب

حضرت عثمان غنی رخ کے زبانے میں ایک جاددگر کا مقدیمہ آیا۔ وہ جادد گر کونے کے گورنر عقبہ بن ولید کے اسما منے اپنی بازی گری کے تباشے دکھا رہا تھا مقدمے کا ابھی فیصلہ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے اس جاددگر کی انکو قتل کر ڈوالا۔ یہ بات قانون کے رضلاف تھی ۔آپ نے ان قانون کو جمع کرکے فرما یا شصاحد! فالی شک پر کوئی کام نہ کرو اور عدالت کو اپنے باتھ میں فرانی شکمارا میں مجرموں کو منزا دنیا جارا کام ہم ، اس بی شخمارا دفل دنیا طفیک نہیں "

اسی سال کوستے کے گورتر بر شراب بیٹے کا الزام

لگایا گیا ۔ لوگول سٹے اسب سے شکائیت کی کہ وہ اکیلے میں سنراب بیا ، کے اسے جواب دیا :۔مبرکام جاسوی نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھی کر مراکام کرنا ہے تو میں اس کی بردہ دری ہیں کرسکتا "بہت سے کامول کے ساکھ خوالے ا کی مگرانی اور حساب کتاب کی دیجم کھال مہن مشکل کام عقا ، سرارول منم کی میں خرج کی تحقیل مگر کیا مجال کہ آب یائی کی مجھی گرط سر سونے باتی ۔۔۔ بیت المال ا کے کرنے کی کسی کی بھی رؤ رعایت کرنا گوارا شرکہتے تھے ال حضرت سعد بن أبي وقاص رفو جد بهت خاص صحابول س ستھے عشرہ مسترہ میں ۔ اکفول نے ایک بار بین المال ال سے کچھ فرص لیا۔ اوا کرنے میں کچھ زیادہ دبرگی ، رکھول الا سے سنحتی سسے نفاضا کیا ہ

ان دنوں طرح طرح کے جھکڑے کھڑے ہوگئے تھے اور کوسفے میں تو روز کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی تھی، اور کوسفے میں تو روز کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی تھی، اور کوسفے میں کو اپنا عمدہ سنجھاکنا اور کام کرنامشکل موکنا اور کام کوئیا کوئیا

تھا۔ عہدیدہ دار آئے دن یہ لے جانے تھے۔ لوگوں کے ان کے بارے ہیں کھی لگائی بھائی کی آخراخیں مہدئے جانے کا حکم آگیا۔ ان کے معتقدل اور شاگردوں لے خالفت کی ، آب ہرگز بہاں سے نہ جائیں ، آپ کے فرایا کے سائیں ، آپ کے سائی واندن کی ، آب ہرگز بہاں سے نہ جائیں ، آپ کے فرایا کے سے بہم اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ لیکن واضول نے فرایا بین بیس بین جانیں جانیا کہ جو ضاد ہونے والے ہیں آن کی ابتدار مجھ سے بہد اور امیر الموسنین کی اطاعت بر مال میں لازم بری ہو

مجھی جو خلبقہ کا کوئی کام با حکم خلاف نظر آنا نوظاہر ان نوظاہر ان خواہر کی خوالفت نہ کرتے۔ ایک دفعہ جے میں حضرت عمان غنی رہ نے بہنی میں دو کی عبلہ جاد رکعتیں طبھیں نومیں معاوم ہوا نہ بولے دن یا کہ و ان اللہ کا جعوف میں نے معاوم ہوا نہ بولے دن یا اللہ و ان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو ہی رکعتیں برصیں اور ابو کمرن و عمران کے ساتھ بھی دو یک رکعتیں اور ابو کمرن و عمران کے زانہ میں بھی دو یکین ابرانھوں نے بھی قوار رکعتیں طبرصیں ۔ دگوں نے بوجھا تو اب انھوں نے بھی جار رکعتیں طبرصیں ۔ دگوں نے بوجھا تو اب انھوں نے بھی جار رکعتیں طبرصیں ۔ دگوں نے بوجھا تو

فرا با الله المان كا إوب لازم رك " علم کا بہت شوق تھا ، مسلمان ہونے ہی عرض كى :- " يا رسول الله المحص تعليم ديجة -" بنارت عى المعليم إفت المكت المد الم رسول خدا صلی النبر علیه وسلم کی خرمیت سی بہت زیادہ عاصر دیا کرسے سے۔ بہال کا کہ لوگ مرتول بر سکھتے رہے کہ مصورم کی کے فاندان سے ہیں۔ کے روک فاضر ہونے کھے اور حضور م کے بہت سے ذاتی کام رکھی کے کے سب سے برسے عالم نے اور دوسرسے محامر اور اور راکسین بہت ماسے کھے یہ کیمر کھی یہ صرف اپنی راے اور آگل سے کوی مطلب بنہ بیان کر سے اور اس بات سے دوروں کو کھی سنے فرمانے کھے ۔ ایک دفعہ فرمایا: ۔ کھیکہ سمجھ کی بات به بو که آدمی حس بات سیم جننا واقعت بو اسی کو ا بیان کرسے نہیں توحیب رسید "

ا بنے شاگردول کو تاکید فرانے کہ جس بات کو جانے نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ مبری رائے یہ ہو یا میراخیال بیر ہے ، صافت کے دیا کرو کہ میں تہیں جاننا۔ بڑی جسرت اور اضوس کے ساتھ فرا باکر نے :۔ ایک زمانہ البدا آسنے کو رو کہ عالم نو رہیں کے نہیں اور جاہل سردار بنیں کے جو سب کام اپنی رائے اور طبکل سے کہا کریں گے! فراكن مترلفيت بهيت اعتباط سي صحيح صبح لرصف تخفي أكب دنعه رسول خدا صلى التدعليه وسلم ما الخصي فرأن يرضف بهوسك منا تو مصور سن خوش بهو كر فرابا و دو ما نكو كيا ما سكت بهد الله كيم فرمايا بد" جويد ليندكرنا بوكه فرآن المسي طرح شرونازه شرصنا سيكيم حبن طرح وه آبا نواسي ام عبید سکے بینے کی نتاکہ دی کرتی لازم ہی۔ اس سر دوسر ول حضرت الومكرصدلي رخ العبس مباركساد و سين ران سك باس أسك اور اوجها: - "رايت ألب سن مذا سيم كيا وعا ما في ؟ " برسام من ساني عرص كي د" با السرسيم

الیا ایان دے جرکبی بل نر سکے ، الی تعمت دے جمعی ختم نزید، اور جنت میں صبیب حدا صلی الندعلیہ وسلم کی السي رفافت جو سمينه عاكم رسيع و رسول خدا صلی الله علیه وسلم سے رامت دان کا سالقہ کھا

سرادول بانس معلوم کھیں مگر صریت سرلفی بیان کرتے میں کے حد احتیاط کرتے تھے۔ کبھی کوئی حدیث مناسنے سليم أو سارا مدن تحفرا الحضا - وبس كى روابت كى بوى

بہت سی صرفیں ہیں۔ اور ان کا اعتبار بہت ہے ۔ تقریر بہن اکھی کرنے تھے ، بہن جمی بلی بابن اور بندسط ملك بوت تفي كفي مستن والول سربهت الرسوا تھا۔ مگر لوگول کے بہت کہنے کسنے سر نفر سے بلے کم نیاد موسنے سے۔ ایک دفعہ فرمایا :- رسول خلاصلی الشرعلیہ وسلم منی کئی دن کے نامعے سیے دیکھ بیان فرمانے کھے " نمازس ببیت طرصفے تھے۔ فرمایا ،۔ ایک بار میں سلے

حضور مسے بدخیا "سب سے اجھاکام کیا ہے ۔ حضور نے

فرایا :- " محصیک وقت پر نماز برط صنا " میں نے پوجھا۔ " کھر؟" فرمایا " والدین سے ساتھ نیکی " میں نے کہا کھر؟ فرمایا " حضور صلے فرمایا :- " فداکی راہ میں جہاد یا جی جان سے کوشش کرنا "

> لاهربر المارخ كرضي الله الحالجا لى عند

# الماحضرت الوموى المعرى وي المعرى وي المعرى

من کے باتندہے ، اسمری خاندان کے ایک طب رئیس کھے۔ ایک بار رہی کے خاندان کے دو بزدگ را تخیس ساکھ کے دربار نبی میں ماضر ہوسے اور حضور سے کوئی عمدہ مانگا۔ حضور نے لیجب سے ان کی طرف د عليم كر فرما با الله موسى إ الله موسى ! "مطلب به كفا به كبسى التي بات ہو ۽ راکھول نے عرض كى! بارسول الندا میں ان کے دل کا حال نہیں جاننا تھا۔ مصور کے فرمایا جو کوئی خود سے کسی عہدے کی خوامین کرسے کا اس کو وه سركة نه دول كا ، ليكن نال ، نم يمن ماؤ ، تم كو وہال کا عامل بنا تا بہول ۔ سطینے وفیت حضور کے بہر تصبیحت خاص کر فرمانی که در ملک والول کے ساتھ زمی سے بیش آنا استحتی مذکرنا اوکول کو خوش نظفنا ۔ رعلم اور بزرگی میں بڑا ورج کھا ، ابنے رعلم سے

ووسرول كو تنبض بهنجات تھے ۔ الكب بار خطب ميں فرمايا تحصے خدا بعلم دسے اس کو جاہیے کہ دوسرول کو بھی بسکھاسے گر ول حر اسے معلوم نہ ہو اس کے بارے مِن بَرَكِنْ الْكِيهِ لِول تَقِي زبان بيد نه لاست يد حضرت على رخ اور حضرت المبرمعاوب رغ مين حب كفن تحمين تو المبرمعاويد رفات في إنصين خاص أبين قلم سع خط کھا کہ عمروبن عاص رض لے مبری سبیت کہ لی ہی ، تم بھی ببیت کہ لور ن عاص رض سے مبری سبیت کہ ان ہوں کہ تھا رے ببیت کہ کو اس کہ تھا رے ببیت کہ کو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ تھا رہے ببیت کہ اور ب الكب سبيّ كو تصره كا اور دوسرت كو كوفه كا امبر بنا . دول کا اور خود تھارسے کیا میر دروازہ ہر و فٹ کھلا ہے۔ ۔۔۔۔ رانھول نے جواب دیا کہ " تم لے بہت ہی خاص اور نازک معاسطے کے بارے بن لکھا می مگر جو جیزتم نے میبرے سامنے رکھی ہی ۔ الحدللہ سيخ اس كى ضرورت نهيں ہو " اللب دفعہ لوگول کے سامنے فرمایا :۔" رسول خرا

صلی التر علیہ وسلم نے فرمایا ہے: " فیامت کے فریب جرج زیادہ ہوگا ۔ لوگوں نے بوجھا برکیا ؟ آب کے بنایا کہ قبل اور محوط - مجر فرما با ۔ اس سے کا فرول کا فتل ( مراو تہیں ہے۔ بلکم الی کی لطانیاں مرادییں ۔ بہال کم طروسی کو طروسی ، محاکی کو محالی ، ججا بھیسے کو اور محتنجا جها كو قبل كرسه كا - لوكول سنه كها : - سمجر لوجم له عظم الاست کی و اکب کے فرمایا: "کھلا سمجھ اس زمانے میں بهال بوگی! بهال که سرکوی به مجھے کا که لس وه ی بر ہے۔ لیکن مقبضت میں وہ حق بید نہ ہوگا۔ کھر فرمایا: ہم میں سے کوئی کھی اس سے نہ بھے یا نے گا۔ ال اس سے کیے کی لیں نہی نرکیب ہو کہ خاموننی سے الك تعلك مع بيع من مل سه بناه ما نك اور استغفار غربی سے امبری کی کمن کے گورٹر شامے کے لبکن نه کیمی دولت بنوری نه دل می طفیطر بنیا بادا

صفرت الو در رغفاری ایک مشہور صحابی گزرے ہیں ۔
انگ دفعہ حضرت الو موسی ادر گرپی پیسے دالوں سے دلی نفرت تھی
انگ دفعہ حضرت الو موسی اشعری رفا کو کہیں دکھائی دئے
تو یہ بھائی بھائی کہتے ہوئے لیکے ۔ حضرت آبو در رفا
کے روکا اور فرایا :۔ " پہلے یہ بناؤ تم لئے لوگوں برحکوت
کی ہی ؟ " رافقوں لئے جواب دیا " ہاں " اُنھوں نے
یوجھا: " عارتیں بنوائیں ، زراعت کی ، جاندر یائے ؛ حضرت
ابو موسی نے جواب دیا:۔ " نہیں ، نہیں ، بھائی نہیں "
ابو موسی نے جواب دیا:۔ " نہیں ، نہیں ، بھائی نہیں "

كرضي الله لغالى عنه

### ه احصرت عارب بالهر صي الشرعة

ران کے ہاب حضرت یا سررہ کا اصلی وطن تمین تھا۔ اُن کے ایک بھائی کھو گئے بھنے ، اٹھیس موہوں سلے اُن کے ایک بھائی کھو گئے میں میں میں موہوں سے ایک بہتیے ، وہ دونو

تو واليل على الله المراع بها ده ليل على اورسمبرا نامی ایک نوندی سے شادی ہوگئی اور انھی سے حضرت عار رض برا الد سے او مبرب مراصل التر عليه وسلم بن دنول حضرت العم کے مرکبان میں بلکھ کر لوگول کو ایال اور ایٹلام اوردین کی تعلیم دیا کرنے کھے اور کوی نیس بزرگ اسلام لاجکے سفیے۔ انھی ونول حضرت عمار رخ مسلمان ہو۔ اور مارسے جوش کے بات چھیا نہ سکے ۔ اس برسٹرکول نے رنجین اور ان کے گھروالول کو خوب سنایا ہے۔ ان کی ال خضرت سمتیہ رم کو ابوجہل نے بنرے سے جمید کر سہرے کی کر دیاء ان کے باب تضرب بابرم اور ان کے کھائی عبدالتہ رہ کئی اسی طرح جال سے کئے لیکن آکھول نے اپنی آئے چھوٹری نے وہ السیام دین ظالمول نے ایک بار حضرت عار را کو دیکے ہوئے انگارول بیر رسایا ، ایک دن رخصین بانی بین خوب عوسطے دیتے۔ یہ گھرا گئے ، دم کھٹنے لگا اور مشركول كے جو جاہا إن سے كہلوا يا نتب كہيں بيجها حیورا - اب بیر سوجتے تھے اور دل ہی دل بی مارسے عیرت کے مرسے جاتے تھے۔ نبی کے حضور میں روسنے ہوئے طاضر ہوسے ، ماجرا بیان کیا کمننہوں نے میری زبان سے حضورہ کی ننان ہیں بہدن برست مرست بول کہلوائے ۔ حضور م سنے بوجوا: تم انیا دل کبیا بانے ہو؟ " بورے در ہے ۔ " مبرے دل میں جو کو کا نول ایمان سلامت ہے۔ جبیب خدا صلی الترعلیہ وسلم نے برسے بیار سے ان کے آلنو پوسچھے اور فرمایا ہو۔ "کوئی سرج نہیں ، کھر بھی جو ابہا موقع آ جائے تو تھے البا كمدلينا \_\_ يَمْظِطا كِي بِس حضرت عار رخ کی بیجه بیر مار کے نشان بینی ربگ اور دیکتے ہوئے آنگارول کے داغ تھے یہ

حضرت عرف نے را تھیں کونے کا کورٹر بنایا اور فرمان میں بر لکھا کہ بر آل حضرت صلعم کے شریف رصی بیوں میں سے ہیں " راکھوں نے یونے وو سال من نهاین سوچه پوچه سے کام کیا ۔ لیکن سے گھے بہن ہے۔ لاک اس کے کو نے سکے طری عرامے لوگ ان سے فوٹ شراہے۔ کوسٹے والول میں استیم سے بہ خاص بات رہی کہ وہ ہر اس حاکم کے خلاف مدها بنے ہوان کے کہے سے یا انرسی نرانا۔ جبرتو مصرت عرام في سي الما والبي ما لها - مكر الحدل في الناسط يوجها: " بهاى تم اراض نوبهي " يوسك : " توسك الم بہلے ہوش تھا شراب اراض ہول ؟ کونے کی گورٹری کے زمانے میں فود بازار جاکمہ سودا سلفت خرید کر این بیجد بر لاو لاستے اور اسی طرح اور کھی اے نے سب کام ایب ہی کرلیا کرنے تھے۔ جمعه كا خطبه بهن الجما برصے كھے جو بدنا تو تھونا

سی تھا گر اس میں بہتیری خوبال ہوتی تھیں۔ بوگوں نے جھوٹا خطبہ بڑسفے برطوکا تو فرایا :۔ " رسول خدا صلی اللّٰر علیہ وسلم فرمایا کرنے کہ" " نماز کو طول دنیا اور خطبہ مختصر کرنا سمجھ داری کی بات ہی ؟

### ١١- حصرت عبرالسرعم وبن عاص هي السرعة

متہور جابی ، ہرصر کو سرکرنے والے حضرت عمر و
بن عاص رفائے بیلئے تھے ۔ یہ زیادہ در بار نبی م بیں
ماضر رہا کرتے اور حضور م سے جو کھے منت رکھ لیا
کرتے تھے ۔ لوگوں نے راضیں اس بات سے روکا
راضوں نے حضور سے کہا تو آل حضرت صلحم نے
رفایا :۔ " نہیں نم لکھا کہ و ، قتم ہی مبری زبان سے
نوایا :۔ " نہیں نم لکھا کہ و ، قتم ہی مبری زبان سے
نوایا :۔ " نہیں نم لکھا کہ و ، قتم ہی مبری زبان سے
بن سیخ ہی بات بحل سکتی ہی "؛

بہت طیب عالم تھے ابد ہر آیدہ رخ منہور رصحابی جمنیں ہوت نے کھ عبداللہ جمنیں ہوت اللہ کھی کہ عبداللہ کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاو تھیں ۔ عبرائی ذبان بھی جانے تھے ، نور آب اور انجیل کو غور سے برطنے تھے درسرے عالمول کو بھی مانتے تھے ، اور اُن کی عزت کر کرنے تھے ، اور اُن کی عزت کر کرنے تھے ۔ ایک باز حضرت عبداللہ بن مسوور خ کا ذکر مرح جھڑا تو بولے ، ۔ " وہ مجھے بہت عربیت عربی ہیں "

دینی باندں کی تعلیم میں برابر کے رہنے تھے اور دور دور سے لوگ آئے تھے ، ایک بار بہت سے شاگرد جمع کے گئے کہ باہر سے آیک ادمی باس ساکہ بیٹھ گیا،

اش نے کہا و " رسول خدا ہے کا کوئی حکم باد ہو تو ناستے " رامھول کے کہا : " میں نے رسول خدا ضلی المتر عليه وسلم سي منا ہو كه: ــ "مسلمان وہ بو کسسلمان اس کی زبان اور اس کے باند سے محفوظ بين اور فهاجر وه سي جو حداكى منع كى بيوى بانول كو حيور دين ران کے باب حضرت عمرو بن عاص رہ حضرت امير معاویہ رم کے طلبی یا بلائی نے اور اتھی کے جنتے میں ۔ بہ اس بات کو لیند پر کر نے ملکہ حضرت علی رخ سے ہمددی رکھتے تھے ۔ ایک موقعے بید حضرت عمرو بن عاصلان کے ان سے کہا: ۔ تو کھرتم کبول مبرے ساتھ ہو؟ " انھول بنے جواب دیا کہ صرف اس بلے کہ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، تھا کہ جیتے جی اینے باب کے فرمایں بروار رہنا " رضي الله تعالى عندل

# ما حضرت مهر اوی وی ایم

بہر رہنے والے نؤ عرب ہی کے تھے مگر ایک بار رومیوں کے ان کے دلیں سر حطای کی تو مال علیمت میں بہت سے بچل کو بھی کیا ہے گئے ، آگئی میں حصرت صہبت کھی تھے ، تھر نبر وہیں کے بڑھے جوان ہوسے اور کسی نرکسی طرح کے بہتے۔ شروع ہی میں مسلمان ہو گئے ، حضرت تعارم کے سانف سبب مدا صلی الندعلیہ وسلم نے فوش ہوکر فرایا صهرات روم کا بهلا تھیل ہی ۔ ده بهت بی نازک وفت اور برا سبه طوهس زمانه کھا ، اسلام اور اسلامبول کے وہمن طرح طرح طلم كرت كے اللہ المول نے است ایان اور اسلام كو حصیایا نہیں ، رس سے مشرکوں نے رامیں بہت مثایا، مدینه سنریون کی بجرت میں بیر کویا سب سنے آخری

ا میاجر سطے ، جب یہ بھی ہجرت کرنے کے نوتمنٹرکول سے راتھیں سیحتی سے روکا، جارول طرف سے گھیرلیا اور کینے کے ؛ حب تم بہال آ کے تھے نو تھارے ہاں بای نر تھی ، بہال تم نے خوب کمایا ، دوکت ہوری - اب بہ مال و دولت بابر کے جانا جا ہے ہو، ایسانہیں ہوسکتا۔ راس بير بير تھي اکر گئے ، لو ليے : " بات بوتم س سب سے زیادہ میار نشانہ تھیک بنیٹا ہو قسم ہو کہ حب یک اکی رنیز بھی ہی تم میرے پاس نہیں پھک سکتے ، بھر نوار سے مفالم کروں گا ، بال مال و دولت جا ہو تو لے لو مكر ميرا راسته محفور دو " غرض حركيه نفا سب حوانك كر اور ابنا ایمان اور اسلام سلامست سے کر مربنبر نشرکوب کو بيل دي - صبيب خدا صلى الشرعليه وسلم في اس برخرايا " تتم سلے عبر الجھا بدور اکبا " بعنی اس میں تعنع ہی تعنع ہو سے کیمر قرآن مجید کی یہ البت المی کہ " مجھ البیے ہیں جو خلا کی نوشی کی خاطر اپنی

جانب اور اینا مال بیج وینے ہیں "
دلفره)

مہال فواز ، سخی اور غربا برور نفے ، الیے کہ بعض لبعن بررگ رضیں فضول خرج سمجھنے لگے نفے ۔ اسی بات بر رایک بار حضرت عمر رضانے وگا، افغول نے جواب دیا کہ رسول مذاصلعم نے فرفا یا ہر کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہی جو لوگوں کو کھا نا کھلا کے اور سلام کا جاب دے ، وگوں کو کھا نا کھلا کے اور سلام کا جاب دے ، وگوں کو کھا نا کھلا کے اور سلام کا جاب دے ،

ما حرار المحال ا

حضرت مصعب کے باپ دا دا مال دار لوگ تھے الحبی بہت محبت کرنے تھے الحبی بہت لاؤ سے بالا تھا۔ ان سے بہت محبت کرنے تھے گر حبب بہمسلمان ہوگئے تو وہ لوگ ان کے وقتمن ہوگئے افریس قبد میں طوال ویا ۔ بہلے حبش اور بھر مرتبنے کو ہجرت کی جہ

مرتب کے لوگول کو اسلام کی تعلیم دینے اور عام نبلیغ کے لیے مقرر کئے گئے۔ طریب طریب اکھڑول اور بہن سخست لوگول سے سالقہ بڑا، الیے جو انھیں زندہ نہ حصور سنے ۔ لیکن ان کی باتول میں السی موہنی تھی کہ جس سے دو اول اور لے وہ موم ہی ہوجانا اور اسلام کا کھم برصفے لگتا کھا۔ ایک ہی سال ہی بہترے اسلام کے شیرائی ہو گئے ۔۔۔۔ ال حضرت صلی المدعلیہ وسلم کی اجازیت سے اِنھوں نے مربینے میں حمیم کی نماز کی بنا والى - يهي حمد كوسب كى دعوث كا أنتظام كما بد السلام سے سیلے بڑی شان شوکت سے را کرنے تھے بہت فتینی کیٹرے پہنتے اور سب سے بڑھیا عطر لگاتے سنقے ۔ بہین سا وقت بناؤ سنگار میں گزرنا تھا۔ لیکن اسلام لا سُهُ تو کایا بلیط جو گئی ۔ ایک دن ال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خربت میں ماضر ہو کے تو بدل يرتن خصا شكني كونس أبب كهال كاظ مكوا نفا أس من

کھی مگہ میں میں سکے سکھے۔ دوسرے صحابول سنے وکھا تو مارسے رعبرت کے گردنی مجلکا لیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جر اب تو دنیا کی حالمت بدل ہی جاتی ا جا ہیں، یہ وہ توجوان ہے کہ مکہ میں اس سے زیادہ کوئی ناد سے نہیں یا۔ لیکن خدا رسول کی مجست نے سب محمد المحمد الما الما راسلام کی تبلیغ کے ساتھ جہاد ہیں تھی کسی سے کم نہ تھے، اُحد میں اسلامی علم لیے ہو کے تھے کہ وہمن کے وارسے الحے فلم ہوگیا۔ تو دوسرے الح سے علم سبحالا وشن سکے وارسے ووسرا ہاتھ کھی جاتا رہا۔ اب دولو ہارووں کی مدر سے علم سینے سے لگا لیا۔ وسمن نے جل كر تلواركا واركبا اور نيزه جلايا حس كى أتى سبنے بي ره گئی۔ آخہ وہی خاک اور مؤل میں ترب ترب کے جرن کو سرحار سے م را ثالله و إنا النبار الجعون

/arfat.com

51

یہ وہ زمانہ تھا کہ شہدول کو پورا کفن بھی نہ بل باتا تھا۔ حضرت مصعب رہ کے لیے صرف ایک جادر ہوسکی ، باؤل کھنے رہد کا کھاس سے باؤل چھبائے ہوسکی ، باؤل کھنے رہد کھاس سے باؤل چھبائے گئے ۔۔۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ۔ اس کہ میں اور خوش پوشاک اور کوئی نہ تھا لیکن آج متھار سے بال آلجھے ہو نے ہیں اور برن ہر بی بس ایک جادر ہی ہو گئے میں اور برن ہر بس ایک جادر ہی ہ

## ١٥- حضرت عنان بن طعول وي الترعيم

راسلام لا نے سے بہلے بھی یہ بہت پاکیزہ ادمی رہے السی ولیسی ولیسی باتوں سے ہمیشہ دؤر رہے ۔ اسی لیے شروع ہی میں میں مسلمان ہو گئے ۔ یہ ولمبد بن مفیرہ نامی ایک رئیس کی بناہ میں سکھ ، اسی لیے ان سے کوئی بولٹا نہ تھا، مگر دوسرے مسلمان مجا نیول پر اسلام لانے کی وجہ سے ہو دوسرے مسلمان مجا نیول پر اسلام لانے کی وجہ سے ہو

سختیال بردا کرس انصیل دیکید دیکید به ولید کی بناهست الك ہو گئے۔ اب كيا نظاء وتنمن "اك ہى لگا كے بنجے سنے، اب ان بوگول، سنے رکھیں کھی شانا سرورع کیا، ایک موقع الیا آیا کہ ایک شخص نے ان سے اتنی دور سے طمائي مال كر ايب المحمد بيلي مير كني - لوكول في كما عمان تم وليدكي يناه بين بوت ويد تكليف نه المات اس براوسے: - " ضراکی حابیت میں زیادہ اس اور عوبت بوت ميري بناه فنول کرتے ہو ؟ فرمایا ہو مذاکی بناہ میرے کے بررکی لطائی کے بعد مرتبہ شراف میں وفات یا ی سازہ نیار ہوگیا تو رسول مذا صلعم نیٹرلیٹ لاکے الب بی بی سے کہا:۔ " اے سامی کے بیتے۔ دعثمان ما تم سر مذاکی رحمت ، میں گواہی ونٹی ہول کہ مذالے تم كوعرض بختى " جبيب خداصلى النرعليه وسلم ك يوها: "کھیں یہ کس طرح معلوم ہوا ہ" اُت بی بی نے عرصٰ کی:
"حضور إ کھیر فذا کس کو عزت دے گا ہ" آل حضرت
صلعم نے فرایا کہ عثمان رض کے بارے میں یول تو انجی ہی
امید ہو لیکن فواکی فتم میں رسولی فوارم، ہو کر بھی نہیں فانتا
کہ میرا انجام کیا ہوگا ہ

دِن رات عبادت میں رہا کرستے ، ابک کو تھری خاص كرلى تفى ، اس بي سبي بسي الندالله كياكرت اوركسي ہات سے تھے سروکار نہ رکھنے ۔۔۔۔۔ ایک روز ان کی بیدی رسول خلاصلی الترعلیہ وسلم کے گھرائیں ، ہاری ماؤل نے اُن کی حالت و کیو کر ہو جھا :۔ " بہتم نے اپنی حالت کبول بگار کھی ہے ؟ مخفارسے مبال نو خوب مال دار ہیں! وه کینے لکبن بر" انھیں دعنمان رض کو مبری برواہ کیا ہو، وه تورات رات معرنمازی برصفه بین و دن کو روزه رکھتے ہیں "--- اس بر حضور م نے رانھیں سمجھا یا کہ بہ محصیک نہیں ہے ، ایسا نہ کرد۔ اس کے بعد جوان کی LA

بیوی ایب دن مجر ہماری مائوں کے باس ایس او و کھنوں کی طرح خوش ہؤ میں بسی ہوئی تھیں ہو اکی دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرتشرلیب کے گئے ، ان کی کونٹھری کی جو کھٹ کیچو کر حصنورہ نے فرط! " اے عثمان رون! فدا نے مجھے رہبا نیت کی تعلیم دینے نہیں بھیجا ، دکھیو سہل اور آسان دین ہی خذا کے ایم کے اس کے ایم کی سب دینوں سے اجتما دین ہی ۔ سب دینوں سے دینوں سب دینوں

والمراق المراق ا

ران کے باب دادا کے کے شرے لوگول بیں تھے۔ یہ کوئی گیارہ بارہ صاحبول کے بعد ایمان کے آئے۔ وہ بڑا اے طرح کے ایمان سے آئے۔ وہ بڑا اے طرح ب دانہ نفا ، اسلام کے وقمن ، مشرک راس گھات بی دیا کرنے کہ اسلام کھیلنے کھولنے نہ بائے بلکہ اس سے بہلے دیا کرنے کہ اس سے بہلے بی مسط جائے ،

میر زنگ دیجیم کر حضرت آرقم رخ نے اسلام لانے والے بعنی جبیب خدا حضرت محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں حصیا کے رکھا۔ حضرت عمرفاروق رمز راسی مبارک مکان میں حاضر ہوکر ایان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہ

حضرت عمره کے مسلمان ہوجا نے سے اسلام اوراسلامیوں کو خاصی قوئت حاصل ہوگئی۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ بہتم اِن کے گھر سے آگھ آئے۔ حصرت آرقم رہ کا بہ مکان ہمیت مبادک سے گھر سے آگھ آئے۔ حصرت آرقم رہ کا بہ مکان ہمیت مبادک سمجھا جاتا تھا ، گر افسوس ایک زیانے کے بعد باتی نہ دیا ، کرفٹی اللّٰ فیکا کی گھٹا کی گھٹ

## الا حصرت الراب المروري السرعي

بہ عمرو کندی امی کے بیٹے تھے۔ رتبر اندازی نبرہ اندی اور شیم سرادی میں کمال رکھتے کھے۔ رببر اندازی ساد، سادہ مراج ، زندہ دل ، صاف گو اور حاضر جاب اوجی تھے۔

اکی بار اکی طرے مشہؤر صحابی نے بان سے کہا: "تم مثادی کیوں نہیں کرتے ؟ " بولے "تم اپنی اللے کی سے بیاہ کردویا " وہ بان کی اس بات پر گرشے ۔ حبا کھلا کہا۔ حضرت مقداد رخ سے جبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکابیت کی ۔ حضور سے اپنے رشتے کی ایک بہن سے بان کی شادی کردی ہ

خوشا مری با توں سے بہت پیڑے کھے ، رسول خداملعم کے "بیسرے فلیفہ حضرت عثمان عنی رخ کے سامنے کچھ لوگوں نے اُن کی تعرفیت کرنی شروع کی ۔ بیہ اِس چاہیسی پر اِت کی آئ لوگوں کے منہ پر فاک ڈالنے پر اِت برا سے کہ اُن لوگوں کے منہ پر فاک ڈالنے گئے ، کیمر کہنے گئے : " صبیب حذا صلی الشرعلیہ وسلم نے مہیں حکم دیا ہو کہ خوشا مدلوں کے منہ ہیں فاک کھر دو" ، مہیں حکم دیا ہو کہ نوشا مدلوں کے منہ ہیں فاک کھر دو" ، مہیں حکم دیا ہو کہ ایک ماحب نے اِن سے کہا : "مبادک بیت دنوں بید کی بات ہو کہ ایک صاحب نے اِن سے کہا : "مبادک بیس آپ کی ہ نکھیں جنھوں نے رسول خدا صلعم کی زیادت ہیں آپ کی ہ نکھیں جنھوں نے رسول خدا صلعم کی زیادت ہیں آپ کی ہ نکھیں جنھوں نے رسول خدا صلعم کی زیادت

کی ، کیا احجها ہوتا میں بھی اس زمائے میں ہوتا! حضرت مقداً در منا اس بر مگرط کے بوئے :- حاضر کو چھود کر غائب کی تمنا فضول بات ہی۔ حضورہ کے ذمائے میں بہترے وہ بھی توسطے جو ایان نہیں لائے اور جہتم رسید ہوئے ، کیا خبرکن لوگول میں ہوتے ۔ کھر فرایا: " فدا کا شکر کرو کہ نہ تکلیف ، نہ از مائش ، ارام سے تم نے رسول خذا علی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے فیض یا یا "

بالا حضرت الویکررضی السرعت می الریمن بن ابویکررضی السرعت می معیب مندا صلی الشرعلیہ وسلم کے بہلے خلیفہ اور گہرے دوست مضرت ابویکر صدایت رہ کے بیٹے اور حضرت بی بی عائشہ رہ کے سیلے اور حضرت بی بی عائشہ رہ کے سیگے عوائی نفی ب

حضرت الميرمعاويدم في الميني بين بين كوانيا عالمت بن بنایا اور کوشش کرنے رہے کہ سب لوگ اس کی بیت مراب مرخاص خاص بزرگول نے اس بات کو نیند تہیں کیا اور صاف انكار كرديا، أنحى بين سي أكب عبد الرحن رط تقع رايك بار الحفول نے امیر معاور الم کورٹر مروان سے گرا کم فرایا ہے ا الوك خلافت كو موروقي بادنناست بنا دنيا جاست بعد و امبرمعاوم رخ كو معلوم بوا به خلات بي نو رافعيل خوش كرنے كو ايك لاكو دريم كے توڑے رافعول نے نہابت ہے ہواہی سے فرمایا: " فتم ہے خداکی، بس وین کوفرنیا کے بدیے نہیں بہے سکنا " ترضى الله تعالى عنه سرا حضرت عامر في المراه المالي على السرعة شروع ہی میں اسلام نے اگے اور چول کر غلامول ہم نقے اس کے اور بھی سائے گئے۔ اور حضرت الویکر جساری

نے رائیس خرید کر آزاد کیا ۔

ہجرت کے دفت صبیب خلاصلی اللہ علیہ دسلم اور حفور کے رفت صبیب خلاصلی اللہ علیہ دسلم اور حفور کے رفت صدین رف تور نامی بہار کی غار ہیں چھیے وحضرت عامر رفا دِن کھر حضرت صدین رفا کی کمر باں جرائے اور مشام کو آگر کمروں کو دو ہے اور دونوں بار غار دودھ بیا کرنے سفے د

حبیب خدا صلعم کو ان پر نبرا کھروسا کھا۔ حضور م نے رافقیس بہرت ٹاڈک موقعول پر انبا دانہ دار بنا یا ، اکستم موقعول پر انبا دانہ دار بنا یا ، ایک معرکہ میں رافعول نے سنہادت یا کی اور برجھی سینے بیں انرکئی توزیان بر بر بول نفھ کہ" خدا کی تشم میں کامیاب ہوگیا "
انرکئی توزیان بر بر بول نفھ کہ" خدا کی تشم میں کامیاب ہوگیا "

بهم المحصرت الوسلمين عبدالاسروعي الترعية

ران کی مال حضرت بیدہ رخا محضرت صبیب خداصلی الته علیہ دسلم کی بھونی تھیں ، کہتے ہیں کہ حضورہ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔

Marfat.com

جب سرحت کو سرمهارے تو فود حبیب خدا صلعم نے ان کی انگھیں بند کیں۔ بردے کے بیچے بی بیاں مام کرری تھیں، حضورصلعم نے اکھیں روکا اور فرمایا: بہ دعاکا وفت ہی اسمانی فرستے ہومیت کے پاس ہوتے ہیں وہ دعا بر آبن کہتے ہیں " کھرحضور صولے خود لول دعا کی ،۔" خدایا اس کی فبرکو کھیلا وے اور روشن کردے اور اس کا درجہ اونجا کمروے یہ الن کی بیوی حضرت ام سلمه را فرمانی بین که ایک دان الوسلم را دربار نبی اسے بہت خوش خوش بلطے ، کہنے کے آج حضورہ کے ایک ارشاد سے طری خوشی ہوئی۔ س سے فرایا ،-مصیبت کا مار مسلمان اپنی مصیبت میں خوا سے او لگا کر میں عوض کرے کہ الشرمیال اس بینا میں میری مرد کر اور مجھے اتھا بدلم دے۔ تو خدا اس کی دعا قبول کمرنا ہے " مم سلمه رخ فرما تی بین کم حبب ابوسلمه رخ جنت کورسال

ا الله وکھ میں ہیں نے اللہ سیاں سے لولگا کر دعا کی :

الله میری مرد کر اور اجھا بدلہ دیے ۔ گر دل

میں سوچنے گئی کہ میرے لیے آبوسلمہ رہ سے اچھا بھلا
کون ہوگا ؟۔ خدا کی دین ، عقرت کے دن بورے ہوگئے
انو خود جیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بیام بھیجا
ان خود جیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بیام بھیجا
اب میں سمجھی کہ لیے شک اللہ میاں نے اچھا بدلہ دینے
کی یہ صورت نکالی ۔ آخر آخ سلمہ رہ ہوگیں ہوگیں ہوگیں ہوئیں ہو

سرضى الله تعالى عثد

ه٧ حضرت عبداللرس مجنن ضي الترعنه

حضرت سعدم بن وقاص مضى التدعنه فرانے ہيں كہ

اصری الاای کے ایک دن سیلے میں نے اور عبداللہ کے ایک ساکھ وتا ما تی تھے۔ میرے سے بدال تھے کہ ضایا! المل جو وتمن سيرب مقاعل مين آك وه غضب كالبادر رد اور میں اسے تیری را د میں قتل کرول " عبراللہ نے آبن کی اور ود بول دعا کرنے کے کہ باللہ! میرا مفاللہ ایسے سے ہو جو مجھے قتل کرکے الک کان کاط والے۔ جب بیں تبرے سامنے حاضر ہول اور تو اور تو اور تھے کہ اے عبداللہ ! نبرے "اک کال کیول کا گے گئے ؟ تھ میں عض کروں تیرے لیے اور تیرے رسول کے لیے! \_ آخر الیا ہی ہوا مضرت سعد رض نے دکھا تو او لے ا خداکی فتم عبداللہ کی موعا میری دعا سے اچھی رہی ہو ابنے نامول ، منہدول کے باوشاہ حضرت المبرجرہ رہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفعالے کے او رجى الله العالى عدم

والمرت عميران إلى وفاص ري المعربة

حضرت سَعَدبن ابی وقاص رہ کے سکے بھائی کے ۔ ابھی رکم سن ہے ہی کے کہ اپنے بھائی کے ساتھ بڑے وش سے مسلمان ہو گئے ، چودہ برس کی عمر میں ہجرت کی ہ برر کی لڑائی ہونے کو تھی کہ بہ بھی راسلامی لشکر میں ما بہنچ ، اِدھر اُدھر جھیتے کچر نے بھے ۔ حضرت سَعَره ما بہنچ ، اِدھر اُدھر جھیتے کچر نے بھے ۔ حضرت سَعَره من بین بوتھا : ' کیوں نج بو ہے : ۔ " کھائی جان! جنگ میں شرکب ہونا چاہتا ہوں کہ شابد اللہ میاں شہادت نصیب شرکب ہونا چاہتا ہوں کہ شابد اللہ میاں شہادت نصیب کریں ، لیکن ڈر بہ ہی کہ دسول خواصلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھڑا جان کہ والیں کر دیں گئے ۔

ان کا به ورهمیک بکلا، حبیب خدا صلے الله علیہ وسلم الله والله والل

صلعم برطرا انتربهوا اور الخبين شركت كى اجازت بل كئى ، و الجبى حبي البخص حبي المنظم ال

افر بہ اسی جوش میں کا فرول کے نماغے بیل گھس گئے ، دیر کک کوے تبوروں سے نوا کئے ۔ اسی میں ایک بار ان کی ارزؤ بوری ہدئی اور شہادت یا کی جو ایک بار ان کی ارزؤ بوری ہدئی اور شہادت یا کی جو مہنی اللہ تعالیٰ کھنے

٤٧٠ - صرف عرالترس عرف الترعيم

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بلیج تھے۔ یہ الجی بھی ہی میں تھے کہ یا ہ کے ساتھ اسلام لائے ، یہ الجی بھی میں ہی تھے کہ یا ہی تیران کے بعد بدر کی لطائی ہوئی نو یہ لیں تبرہ برس کے تھے اور جنگ میں شرکت کے لیے بے اب یگر مبرب منا صلی اللہ علیہ وسلم سے منظور فرمایا ۔ کھیر احد

میں تھی نہی ہوا۔ ہال خندق کی اطابی میں حبب کہ بیدرہ برس کے ہو گئے تھے شرکت کی اجازت مل گئی ، اِس کے بدر خبیر وغیره سجمی معرکول می برابرشریک دید حضرت عتمان عنى رضى الله عنه في الفيس فاضي بنانا جال نو صاف انكار كرديا - بال جهاد من بابرشركي رسر حضرت عمال رخ کے بعد لوگول نے انھیں خلیفہ بنا نا جا ہا کیمن کیم صاف انکار ۔ لوگوں کے دھمی دی کہ نہ مانیں کے۔ نو ہم فنل کردیں کے ، انھول سانے تھر بھی کھے برواہ نہیں کی ۔ اسی طرح حبب حضرت علی مرتضا رضی التدعنه اور حضرت المبرمعادیدره کے حجار سے اللہ اش وفت تھی ہے الگ تھالگ رہے ہ

حضرت امبر معاویہ رخ نے جب بڑید کو اپنا ولی عمد بنایا تو حضرت عمرو بن عاص رخ کو اِن کے یاس بھیجا اور ایک طری مقر بن عاص رخ کو اِن کے یاس بھیجا اور ایک طری مقم رانھیں بیش کی ۔ یہ اِس بات سے بہت گراہے ، مارے غصنے کے کانب الحقے اور عمرو بن عاص الح

كو كھرے كھرے كھرسے بكال دیا 4 . بزید کے بعد اس کا بنیا معاویہ خلیفہ ہوا ، مکروہ بین جار جینے کے بعد فور می الگ ہوگیا، کیر کے میں مضرت عبدالله بن رسبرم اور اقصر مننام من مروان سن خلافت كا دعوی کیا اور بہنرے مسلمانوں کا فون بہنے لگا۔ توگول نے رائیس تھی شریب کرنا جا یا اور برامر بھیے بیدے رہے لوگ کہا کرنے کہ خلائے فرمایا ہی سننے کو روسکتے کے یے نظور را مفول نے جواب دیا کہ جب فتنہ تھا توہم نوب راسے ، فننہ نو بہ نھا کہ مسلمانوں کو کا فرقین نہ لینے دینے تھے اور وہ ضراکا نام نہ کے یا نے تھے، عگر اب بر گھر ما اور آبس کی نظامیاں ہیں۔ برجاد ہیں ہے بلکہ بادشاہی کے لیے جنگ ہے " بعد میں انھوں کے مروان کی بیعث کر کی تھی اگراس وفن بھی بہ ہمیشہ ہے لاگ دہدے۔ سے جا بات کسی کی بھی گوارا نہ تھی۔ حق بات کھنے ہیں نہ کھی ہو کے نہ

کسی سے ڈرے۔ اِن کی اِس بات سے جاتے جرکے ہیں مروان کا گورنر تھا ان سے بہن طبتا تھا۔ جاج اب بها ادمی تھا اور بہت سخت حاکم۔ لکہ وہ مطلع خزانے ان کے ساتھ کوئی حرکت ،کرسے کی ہمنت نہیں کرسکتا تھا، كبول كه مروان ال كا ببيت لحاظ كمرنا كفار آخر أس نے جے کے زمانے میں ترکبیب سے انہیں ایک زہریے متصیاد سے زخمی کرا دیا اور اسی میں را تھوں کے وفات یائی یہ (علم میں اِن کا بہت طرا درجہ ہی ہے جبیب غدا صلی: الله عليه وسلم كى خدمت من مرابر حاضر رما كرست شخصے فرآن شركف كى مانبول كل مطلب خوب ستجفظ كلف اور لوگول كو سبحها تے تھے۔ اسی طرح صربت شریف سیکھنے اور دوسرول كوسكهاني من تهي ان كالبيت شرا درجه سي -دين كى بانني تناسب ميس بصحر احتياط سي كام كيت كف اگر کوئی بات معلوم نه مهونی تو نها ببت صفائی سے کہہ دینے کہ مجھے اس سے بارے بیں کچھ نہیں معلوم ، اس میں اپنی

مجھے مبتی نہ خیال نہ کرنے تھے، فرا باکریتے:۔ اُدی اُس ونت عالمول میں شار ہونے کے فابل ہوگا جب وہ لینے سے اور سے درسے کے لوگوں سرحمد نر کرسے اور اپنے سے کم درہے کے لوگول کو حفیر نہ جانے ج كسى كو قرآن شركف طرف سين نو اننا اند سونا كر كيوط کھوٹ کے روسے لگتے تھے اور جب خود یہ آبت برھے کہ ود کیا مسلمانوں کے لیے وہ ونت نہیں آیا کہ خدا کی بادسے آن کے دل میں بوٹ اور نری سیا ہوئ تو کے انتہا روہا کرنے تھے ؛ زیاده عبادت بی بس ریا کست ، اور ناز اور استفاد میں غرق رسنے اور دوسرے عبادت گزار لوگول کو دیکھ دیکھ كر كھى بہت خوش ہونے گئے ، خبر خبرات میں بھی ان کا طرا درجہ تھا، بات کی بات میں بیس بیس ہزار بانٹ دیئے سفے اور سمیشہ اپنی لیندسی کی جیروں کو خدا کی راہ میں دے دیا کرے تھے ۔۔۔

ابنے آئ غلاموں کو زیادہ نیند کرنے جو عباوت میں لگے ربنے کھے ، غلام اس بات کو یا کئے تھے ، وہ برا بر عبادت میں رہنے سکے۔ اور حضرت عبدالقرر مؤ مخصیل د مکیم کر خوش ہوتے اور اراد کر دیتے۔ دوستول نے کہا كه آب كے غلام آب كو دھوكا دينے ہيں - اس برب فرما تے كه " بو بهم كو خلاكا نام ك كر دهوكا دنيا به بهم اس وصوکا کھا جاتے ہیں یہ مطلب یہ کہ تواب مہیں سرحال بین حاصل موگا، رسم وهوکا دبینے والے نو وہ جانب اور خدا جائے۔ غرض اس طرح راتھوں نے ایک ہزار سے زياده غلام أزاوكر وسئے علام

اسی طرح مسکینوں مختاج ل کو خوب دیا کرنے تھے۔خود کھو کے رہنے گرمسکینوں کو بے کھلائے خود کھانا کک نہ کھاتے خود کھانا کک نہ کھاتے تھے۔ اس بانت سے ان کی بیدی پرنینان را کرتیں وہ جو کھانا ان کے لیے بجانیں اسے یہ سکینوں کو اکھوا دیتے اور خود فاقہ کر لیتے تھے۔ ایک بار ان کی پہند کی دیتے اور خود فاقہ کر لیتے تھے۔ ایک بار ان کی پہندگی

مجھلی ملی ، دسترخوان میر لگی تھی کہ فقیر نے صدا لگائی فرایا یہ فقیر کو دسے دو۔ بیری نے طالنا جا ایکول کہ خاص ران کی فرمائش سے بی تھی۔ انھول نے فقیر کو تھے نفذی بجوادی تب رکفول سے مجھلی کھائی ۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ ماندے پڑے وکھانے کے سلے آگور رکھے تھے کہ فقیر بولا ۔ حکم دیا کہ بہ انگور ففیرکو دے دو۔ توکول سنے طالنا جا ہا گریبر نہ ما ہے ، آخر آنگور فقبر کو دبتے ہی بڑے ، صبيب خدا صلى الترعليه وسلم كى مبارك ذان سع طرى مجت تھی۔ حصورہ کی وفات کے بعد دل مجھ ساکیا تھا، ونیا کے كسى كام من جى نه لكنا كفا اور حضوره كا جسب ذكر تحيرنا نو کھؤٹ کھوٹ رونے لگنے تھے۔ اسی طرح حضور م کی اولاد سے کھی طری مجست اور عقبدست رسکھتے ، ایک وفعہ کسی نے پوچھا :۔ مجھرکو مارنے کا کفارہ کیا یک " انھوں نے اس آدمی سے پوھیا :۔" تم کون ہو کھلا۔ اس نے کہا: - عواق کا رہنے والا ۔ اس بر المحول نے

فرایا؛ لوگو! ورا اس کو دیکھو ، بر محظر کے خون کا کفارہ پرچینا ہی ، اور انفی لوگول نے صبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ، مگر کے طکر نے (امام حیین ) کے مکر کے کارے کارکھوں کے مکر کے کارکھوں کے کارکھوں اسے ، مگر کے کارکھوں کی مقال کے کارکھوں کی کارکھوں کے کارکھوں کے کارکھوں کے کارکھوں کے کارکھوں کے کارکھوں کی کارکھوں کے کارکھوں کی کارکھوں کے کارکھوں کی کارکھوں کے کارکھوں کی کارکھوں کی کارکھوں کے کارکھوں کی کو کارکھوں کی کھوں کی کارکھوں کی کھوں کی کارکھوں کی کی کارکھوں کی کارکھو

اپنی تعربیت سن کرچ مانے تھے، ایک دفعہ ایک آدمی ان کی تعربیت سن کرچ کہنے لگا، انھوں نے آٹھ کر اس کے گئہ میں مبتی جھونک دی اور کہنے لگے:۔ رسول خداصلی الشرطیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ " تعربیت کرنے والول کے گئہ میں مبتی ڈوالا کرو " ہرکسی کو سلام کرنے میں ہیل کرتے تھے، عیل میں مبتی ڈوالا کرو " ہرکسی کو سلام کرنے میں ہیل کرتے تھے، عیل میں مبتی ڈوالا کرو " ہرکسی کو سلام کرنے میں ہیل کرتے تھے، عیل ہو یا غرب ہ

سرضى الله تعالى عنه

## حضرت الوذر عفارى ضى السرعة

صبیب خلاصلی اللہ علیہ وسلم کے بہ بہت ہی خاص محابیل میں میں - اسلام سے بہلے بر اور اِن سے کینے والے سب

و کینی اورسط ماری میں منہور تھے۔ یہ خود اکبلی جان سے بڑے بڑے فاطوں میر جا بڑتے ، مسافروں سے لوتے اور ان كا مال لؤسط لانے تھے۔ برعجب مذاكى شان اكيب باد اجانك ران كا دل إليها بلماكم لوث ماد اليب وم سے حجور حیال اللہ اللہ کرنے لگے۔ اس وقت مک اسلام اور اسلام لانے والے صلی الشرعلیہ وسلم ظامر نہ ہوئے تھے۔ لینی حضور خو سیمیری نہیں ملی تھی ، مگر بیہ اس وقت تھی مذا كو أيك ما سنة اور متول كى يؤجا نهين كرف كفي رسب سے يهد مسلمانول كالبانجوال منبريى صبب مذاصلى الشرعليه وسلم كى حبب الخنس خبر لكى توسكم سہے، اسلام لائے اور اسس سرے سرے وکھ آگھا سے ، خوب مارے بیٹے گئے گریہ اینے ایمان اور اسلام بی طرے کے شکے مکلے۔ کھر اسٹے دونو کھائیوں کو کھی اسلامی برادری میں شاہل کرلیا اور ان سب کے ان سے ان کا ا دھا قبیلہ نو آتھی دنوں ایان کے آیا ، آدھا ہجرت کے

بجد مسلمان موكرا ب

مرشیر شرنیب میں زیادہ اک حضرت صلعم کی خدمست میں حاضر رہ کرستے تھے یا تھے مسی میں یا اسٹے گھر بیٹے التد الطركميا كرستم وثبا اور وثبا وارى سك كامول سيه الكس را تخصيل " مسيح الأسلام" فرما بإسكر منه يكيم و مصورا كي وفامن سکے لجد نو اور بھی کسی باست سنے کچھے سمرو کار نہ رکھا ، بھر می دست ارتبا شراهب ای این اگر سرب متصرت اید کمر صدرين را بي جنست كورسارهار سدي أو دل اور كمي توسط كباء شیجه کیا اور مرسینی کی گلبول سے ول کو وحشت برو نے لکی ، المر المر المام مينيا عليه المناهم مينيا

حضرسته عمرهٔ کے بعد اسلامی سلطنت اور کھیلی اور شان شوکست برھی، نوگ عیش آرام اور خالشی با تول بین برنگیر شام کے ملک میں رومیول کے اثر سے دکھاہ سے اور شیقی کی باتوں کا بہت زور ہوگیا، مال و دولت سے لوگول نے خزا ہے بھرے ، بڑے بڑے محل بنے اور شان دا ر

ولیال کھولی ہوئی ، لوگ کھر کیلے نائشی کھرے بہنے کھے

الکو ذررہ وہی سادہ رمن سہن چاہتے تھے ، جس کا رسول خلا کے

زانہ میں جین تھا ہ

ان کا عقیدہ اور کہنا یہ تھا کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں

کہ وہ دوسروں کو ننگا بجؤکا دیکھ کہ بھی اپنے لیے وولمن

مروہ وو مروں و سے دبائے رکھے۔ شام کے بڑے بھی والے الکوں کو سنحتی سے لوکتے تھے ، ننان شوکت سے دھینے والے المیوں کو سنحتی سے لوکتے تھے ، ننان شوکت سے دھینے والے المیروں کے بارے میں فرفایا کرنے :- راتھی لوگوں کے بارے میں فرفایا کرنے :- راتھی لوگوں کے بارے میں فرفایا کرنے تھی کہ:-

"جولوگ سونا جاندی جمع کرنے ہیں اور اس کو منازی رام کی منازی ہے ہیں اور اس کو منازی راہ میں نہیں آٹھا نے ، آ تھیں طب کی ہوت ہو ۔ اس کی نوید بہنجا دو "

امیر معاویہ رہ اور لعض دوسرے طری کرے جاہا۔
امیر معاویہ رہ اور تعجمے تھے۔ لعنی یہ بہودلول کے بات

میں ہو یا اُن لوگول کے لیے جو سونا جاندی جمع کرکے زکوہ ادا نہیں کرتے لیکن حضرت الؤ ذر رام بہت سختی سے البے لوگوں بر طعن کرتے تھے ج

المبرمعاوبدرة كي وكيها أكريبي رنگ ريا نو ننابدمشكل عربائے ، اکھول نے حضرت عمان عنی رخ سے کوشن کر را تخبیں مرمینه منترلفی تعلیجوا دیا۔ حضرت عثمان رط نے ان کی بري أو تحبَّست كي اور بهن خاطرست ركفنا جا لا مكر الخول نے فرمایا: "مجھے متحطاری مونیا کی بالکل ضرورت نہیں" \_\_\_ کیر آس وفت کے مربینے والول کا تھی کچھے اور تھی رنگ نفا اور بیر اسی بلےنے ساوہ انداز میں تھے ، ایکنیں دیکھ دیکھوہ لوگ اچنبھا کرنے تھے ، جہال بہ جانے لوگ انھیں گھیر سینتے ، بہ اِس بات سے بہت گھرانے کھے۔ آخر کہ کے قرب ربنده نامی ایک گانو بس جارسه به بربذه والول في الخنس بالخفول بالخد ليا، كفيراورلوكول دعوا فی کے نسا دلیوں ) لیے کہا عثمان رمز نے ائیب کے ساتھ اتھا

ملوک نہیں کیا ، اگر آب اکھ کھڑے ہوں نوسم آب کے سائد بي - إلى مرحضرت الودرم في فرما الماد! اس معاسلے میں تم نر بلو ، اور دیجو ا بنے عالم (علیفه) کو ذليل نه كرورس من اليه البين عاكم كو ذليل كيا الل كى توبيقول تهين بهوسكتي ـ اكر عنمان رخ مجھے سؤلی برکھی حطیعا دیتے تو بھی میں نہ متندا اور انتہی میں اپنی تعملائی جاننا ہو صديب خداصلي الترعليه وسلم كالمبارك ذكر حجرنا نديهبه حضور مركو خليلي ، خليلي كركمه با و كرسن يخفي اور حضور صلى النار عليه وسلم كے ذكر شرس مجول كھؤٹ كے رو نے لكنے سے ماور شکل سے ماہد ہوری کر یا ہے ۔ ب فرما با كرسته و " ميرسك دوست (رسول حدا) صلحم في مات وسيت كي بي د (١) مسكين كي محبث الداس سے منا عملنا (۱) استے سے کم درجے کے لوگول کو دیجینا اور طرست لوگول کو نه دیکھنا دس سوال کسی سے شرکمنا۔ (١١) كنب والول سه الجما سلوك كرنا. (٥) باست الجما سلوك كرنا. (٥) باست الجما

کہنا (۱) عندا کے معا ملے ہیں کسی سے نہ ڈرنا (۱) لاول دلاؤہ کھڑت سے بڑھنا ۔۔۔۔ حضرت ابو ڈررغ کی پاکیرہ اور بے لاک زندگی ہیں برسب باتیں پائی جاتی تھیں ، بے لاک زندگی ہیں برسب باتیں پائی جاتی تھیں ، حضرت ابو ذر رخ کی موت عجیب طرح سے ہوئی ۔ ربذہ ، سی ہیں سے کم آخر وقت آئی بہنچا ۔

اش ونن چند آدمی تھے ، ایک میں تھی تھا بحضورہ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک جنگل میں مرے کا اور اس

کی مون کے وفت وال مسلمانوں کی ایک جاعت رعنیب سے اپنے جائے گی گ سے میں کے بیوا ان بیل سے سب مرجکے ہیں ، لئی ہیں رہ گیا ہول ، اس کیے یفین ہے وہ عبکل میں مرینے والا میں ہی ہول۔ میں قشم کھا تا ہوں کہ نہ سی حفوط کہنا ہول نہ کہنے والے سے جھؤٹ کہا تھا۔ اس لیے استہ پر جاکر دیجو ، بہتین مد صرور آنی سوگی د س نے کہا :۔ اب نو حاجی لوگ بھی عاشے اور راسته سن سان پرای فرما يا د بيس ، تم جاكر د تعويو د س نوس دوری بوی کنی ادر ایک طبی بر جا کھڑی ہوئی بار بار و محقی کے شاہر کوئی آیا ہوہ لیکن تھرگھائی ہوئی آئی اور آن کی دالجدورم ) کی خبرلیتی۔ اسی عیاک دور اور دیکیم کیال میں آیک بارکیا دیکھی معول که دور تھیم

سوار سے ہر ہیں ہیں نے اشارہ عوکیا تو تیری

Marfat.com

1

سے آکہ میرسے باس تحقیرسے اور بوجھا کہ یہ کون ہی ؟ میں سے کہا ؛ ابو درم

أن لوگول نے پوجھا و عبیب خلاصلی الشرعلیہ ولم کے صحابی ؟ بین نے کہا و بل ر

اب وہ نوگ ابو فررخ کی طرف بڑھے۔ پہلے ابو فررہ ٹے ان نوگوں کو رسول مذا صلعم کی پیش گوئی سنا کی بجرفتم دی ان نوگوں کو رسول مذا صلعم کی پیش گوئی سنا کی بجرفتم دی کہ تم میں سے اگر کوئی ادفی سرکاری عہدہ دار دعاکم ) بھی سرو بھے نہ کفنا ہے۔ اتفاق کی بات ان میں بس ایک انصاری نوجوان البیے مسلے۔

ان الضادی نے کہا: چھا! میرسے پاس ایک جادرہ کا اور دو کیٹرے اور ہیں جو خاص میری مال کے یا تھ کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں انھی میں میں کو کفناؤں گا۔

عضرت الجو ذراغ سنه فرمالي الله الله على ميال تم الى كفنانا -اس سك بعد حضرت أبور ورم سنة وفارت يامي مدان لوگوں میں ایک منہؤر صحابی حضرت عبدالنٹرین مستوُّد رفع بھی تھے یہ

ترضى الله تعالى عنه

## و عرف المان فاری وی الموسم

وصلی وطن اصفہان تھا، اِن کے مال باب بہودی سے، بھی کاڑ کے زمیدار۔ باب رخیس بے حد جا ہتے تھے۔ لوکیوں کی طرح گھر سے بہر نہ شکلنے دیتے تھے اور گھر کے آتش کد ہے کی دیکھ بھی، ندہبی جش اور گھر کے آتش کد ہے کی دیکھ بھال اِنھی کو دے رکھی تھی، ندہبی جش اِن میں بچین سے رہا۔ آتش برستی سے زمانے میں بھی اِنھوں اِن میں بچین سے رہا۔ آتش برستی سے زمانے میں بھی اِنھوں اِن میں بھی اِنھوں اُنھر سے رہا۔ آتش برستی سے زمانے میں بھی اِنھوں اُنھر سے بھی کی موقع مل گیا ، ایک جگھا اُنگے سے بار اِنھیں کھر سے بھی کا موقع مل گیا ، ایک جگھا اُنگے بار اِنھیں کھر سے بھی کے موقع مل گیا ، ایک جگھا

عبسائبول محاكبرها طرا ، كرهاس اش وقست نماز مهوري تفي عبيا بيول كي عباوست كاطراقير إنصب البها عجابا كرابي وم بول الميني: " به درسها سالسه برسها سي القالي " كرما بي البياليا زار سوعلى نو الحقول سنه عيسا بكول سيه كحيه اور حال نو محيا معلوم بوا شام سي سيساميول كا طرا سينوا رميا بو ا اس کے بھرکہاں شاموں شام گھروائیں آسے تو باب سے يوجها: الهي كم كمال رسيه ؟ الفول في ماجر بهان كباتواب ته کها: وه نرسی مخمار سی نرسی سے یا منگ کی آبیں۔ تكريب لوسك: من في فيم وه شريب بهار سي مريب کہیں اجھا ہو ج

اس بات سے بان کے باب کو ککر بڑی کہ الیا نہ ہو ہہ عیسائی ہوجا ہے۔ وقعیس بطریاں بہنا کر قبید کر دیا۔ گران پر نو وہی وقعن مواریقی مکسی نہ کسی طرح یہ قبید سے مکل ایک قافی وقعن مواریقی مکسی نہ کسی طرح یہ قبید سے مکل ایک قافی کے ساتھ شام بہنچ کئے، وہاں کے بڑے یا دری سے ساتھ شام بہنچ کئے، وہاں سے بڑے بادری میسائی ہو گئے۔ اب وان دات

گرما بین خدا کی یاد میں ریا کہتے ۔ لیکن گرما کا وہ ٹرا بادری
کچھ اجھا اومی نہیں تھا ، جب وہ مرگیا تو اس کی حکمہ جہ اس کا
بادری بنایا گیا وہ سیج نیج بڑا عابد زام اومی تھا ۔ جب اش کا
وقت آخر ہوا تو الفول نے پوچھا اب کیا حکم ہو ، میں کیا
کرول ۔ اس نے کہا : ۔ سیتے عیسائی توسب مرکھی گئے ہاں
متوصل میں صرور الٹر کا ایک بندہ ہی ، جو سی عیسائی ہی، تم
اس سے جاکر ملنا بہ

اب بی شآم سے موسل پہنچ اور ڈھونڈ نے ڈھونڈ نے دھونڈ نے اس پاوری سے سے ، ماجل بیان کیا ۔ سے جے وہ پاوری کی فرمت میں رہا کرتے، کھی بزرگ آدمی تفا ۔ اب بیہ اش کی خرمت میں رہا کرتے، گر کچے ہی دِنول بیجھے وہ بھی ونیا سے بسرھار نے کو ہوا تو العنول نے اش سے بھی پوچھا : اب آپ کا کیا مکم ہی۔ اب میں کہال جاؤل ؟ اش سے بھی پوچھا : اب آپ کا کیا مکم ہی۔ اب میں کہال جاؤل ؟ اش سے بھی اپنے نشان بتا یا ، موصل کا باور ایک آدمی کا بیتہ نشان بتا یا ، موصل کا باور کے ایک میل کھوے موسل کا باور کے ایک میل کھوں سے بھی علی کھوے موصل کا باور کی کی بسا تو بید دیاں سے بھی علی کھوے موسل کا باور کی ہی بسا تو بید دیاں سے بھی علی کھوے

ہوئے۔ نصیبین پہنچے اور یو حصنے بچھاتے اس با دری کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ با دری تھی ولیا ہی عابد زاہد نکلا حبیا کہ موصل والے با دری نے بتایا تھا۔ گرحب اس کا وقت بھی اخر ہوا تو الفول نے اس سے بھی کسی اور بزرگ کی نیہ یو جھا۔ اس نے کہا عوریہ جانا بی اس کے کہا عوریہ جانا بی اس موریہ کھاتے وہال اب یہ عوریہ یہنچے اور کھوج لگاتے لگاتے وہال

اب بہ عمور بہ بہنچ اور کھوج لگانے لگانے وہاں
کے بادری سے لئے، اس بزرگ بادری کو اپنی بدری
ا داستان منائی، وہ سن کہ خوش ہوا۔ انھیں باس رکھا،
وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا گرجب اس سے بھی بھیرنے
گئے تو الخول نے اس سے بہ جھا: اب آپ مجھے کس
کے والے کرتے ہیں ہ

عمورتیم والے اُس بردگ بادری نے بڑی محبت سے کہا: بیٹا! اب ابساکوئی نہیں کہ اُس سے ملنے کی ہیں محبب مسلم کی ہیں محبب صلاح دول - الل وہ بنی رصلعم) اب حبار ہی فاہر ہونے کو ہی جو خرب کے ریکیتان سے حضرت فاہر ہونے کو ہی جو غرب کے ریکیتان سے حضرت

امراہم علیہ السلام کے وین کو کھرستے زندہ کرسے گا۔ اور مجورول والے سہر میں ہجرت کرے گا۔ اس کی خاص خاص نشانیال بر پس کر ده صدنے کو اسے سالے حرام ما ہے گا گر مرب فیول کرسے گا اور اس کے دونو شانول کے بڑے میں نہوست کی جہر بہدگی نشانی کے طور پر ب لس تو بر السركانام سلے ای وعن میں ایک قاندے كے ساتھ عرب كو على - مكر ان قافه والول في دهوكا ديار مرينه سرليب کے قریب آیک علم بہنے کر رائیس علام بناکر ایک بیوری کے ا دل می دل میں نوش منے کہ ہو نہ ہواب وہ نبی وہ ملنے میں کو ہو، اس نوستی میں اپنی غلامی کی تھی سرواہ نہ تھی۔ خدا کا کرنا اِن کے آفاکا بھیل بھائی مرتبے سے کہیں اپنے بھائی دلینی ران کے آقا سے ملنے آیا۔ ران کے آقا نے رکھیں اس کے ہاتھ بنے دیا اور وہ رکھیں مرتبہ کے کیا ید غرض حضرمت سلمان رخ غلامی در غلامی کی سختیال

سبنے ہوئے مربیع بہتے ۔ اللہ اللہ اس علاقی بربرارول ازادیال قربان که اسی سلسلے سے بیر عدا کے کیے دين كا ساع يا سته بين ، حبيب عدا صلى الشرعلي ويهم ر کے در کا بہتے جانے ہیں۔ رافعیں اب بورا یفین کہ ضا عاہدے بہاں ضرور اس نبی م کا دبدار ہوگا بہ بير وه زمان تفاكم حبيب مداصلي الدعاب وسلم مكم سے ہجرت کر کے مرتبہ مشراف اپنے کئے کھے۔ اِکھول کے مجی حضور م کے جرجے مستے او دل ہی دل میں شوق کے مارسی کے اب کا سیا سکتے ۔ مگر مشکل بیا تھی کہ اینے آنا کی حاکری سے ہی محققی نہیں ملنی تھی۔ لیکن رسب برابر اسی نوه س پ آخر کنی ندکسی طرح به حضوره کی غدمست بین بینجم اور باری باری سے وہ تبنوں نشانیاں رکھیں اور جانجيں جو عمور بروالے بادری ليے بنائی تھيں۔ جس

پورا اطمینان ہوگیا نو رونے ہوئے خصورا کے قدمول

Marfat.com

میں گرسنے کو ہوستے ہد حبيب مذا صلى الترعليه وسلم في الن كا حال بوجها قو را کھول کے مشروع سے ہی اپنی پوری داشان کر منا ک آل جضرت صلعم نے بہ عجبب کہائی دوسرے صحابول کو بھی سنوائ ۔ عرض بہ سیجے دل سے اسلام اور راسسلام لاسك والے رصلعم) بير ايان لائے، مسلمان بوك اور اللہ حضورہ كے ان كا قديمي نام مابر بدل كر سلمان ركھا اور خير كالقنب ديا - كير كي روز بعد صبب خدا صلعم اور دوسرسے مسلمان کھائیول کی مدد سے رانھیں غلامی سے تھے تحظیکارا بل گیا ، بر آزاد ہوسگئے۔ حصور لئے اب اب الفادى صحابى حضرت الو ورداء رض کے ساتھ ران كا المعائي جاره كرديا-

اب ہم زیادہ حبیب خدا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرمت میں حاضر رہا کرنے ۔ برر اور احد کی لڑا کیال نو فرمت میں علامی کے زمانے میں ہوئیں گران کے بعد خندق کی ہوئیں گران کے بعد خندق کی

روائ اور دوسرے معرول میں برابر شرکب سے آل حضرت صلح کی وفات شراعی کے بہن دن تعبد بہ عراق میں عالیہ اور ان کے دہی معامی حضرت ابد دردار رخ شام میں : الكيب بالد حضرمن أبو درواء رض نے الحيس لكھا كم تم سسے بحصرت کے بعد ملا نے مجھے مال و دولت اور بال بخول سے نوازا۔ مصرت سلمان رہ نے جانب ہیں لکھا کہ" یاد رکھو مال و دونسنه اور اولاد کی کنرت میں کوئی خبر تہیں ،خبر اس بیں ہو کہ علم طرصے اور تھارا علم محصیں نفع سنجننے ، موست کی بیاری میں بڑسے نو مشہور صحابی حضرت شعد بن ابی ففاص رخ نے ان سے کہا بد کوئی تصبحت فرماسیے۔ حضرت سلمنان رخ کے کہا : کسی کام کا بھی ارا دہ کہو یکسی بات کی فیصله با کوئی چیز نفتیم کرو تو خدا کو باد رکھو۔اسی طرح بہاری ہی کے موقعے برلوگوں سے گویا وستب کے طور بر فرمایا :۔ " تم میں سے جس سے ہوسکے اس کی كوشش كرسے كر ج ، عمره ، جهاد يا قرآن ليسطة بوك

جان وسے۔ رسن و تحر لین برسے کامول باکندی بانول اور خیاست کی حالت این نم مرسے گ سرسے ہی عادر و زاہر ، منعی اور برمیرکار کے۔ بلکہ ساری زندگی نهاست تنگی شرشی اور سختی سیم کافی - حضرت شخواه بالنے تھے گر اس دفت میں باس کھے نہ رہے بانا، سب مزاکی راه مین سط جا نا کھا ،و لیکن رسیا نبیت دغیرمسلم زایرول کی سی ونیا سے بیاری کے بھلانٹ تھے۔ اِن کے دبنی کھائی حضرت الد دروآء رہ رات رات مراز طرحقه ون بل دوره رهم - مفرت سلمان في الن سيه سلنه كو اكثر أن سيم كم حايا كرسته سيم الكب ون حضرت الو درواء رفع كى ببوى كى بلرى كرى حالمن ا د تجهی نو ان سه بدخها که به تم سنه این عالسنه کبا برا رطی ي و و المحول سنه كها: - بين كس سبه بناؤ سنگاله كرول، منفارسے کھائی کوتو ونیاکی ضروردن کی نہیں رہی۔ حضرت

سلمان رفوسك ابو درداء رفو كو سمحها باكم به تصبك تهين فرابا تم بر محقارے رب ، محقاری استحد ، محقاری ببوی سب کا بق ہو ۔ روزے کے ساتھ افطار اور جا گئے کے ساتھ سونا اور ارام بھی ضروری ہی۔ کھر بہ معالمہ صبیب خدا صلی الشر عليه وسلم كے سامنے أبا أو حضور في حضرت ابو ورواء رفع سے فرایا: سلمان رخوتم سے زیادہ دین سے واقعت ہیں ، ران کے دینی علم کے بارے میں حضرت علی مرتضی صلی اللہ عنه منے رکب دفعہ میر فرما با کر سلمان رخ کو علم اول اور علم اخرسب كاعلم نفا، وه البا دريا شف جد لبهي نهين سوكها وہ ہمارے اہل بیت میں سفے علم اول سے مراد تھی اسمانی کتابول و تورسب ، زبور ، انجبل ) کا علم اور علم آخر سے مطلب ا، قرآن مجبید کا علم ہو اور اہل سبت میں ہونے کی بات بہ ہو کر عرب میں ران سما کوئی خاندانی رشنه نہیں نھا اور درمار نبی میں ران سکا طرا رسوخ نھا ، مضور نے رنصب ابنے اہل ببت میں داخل مركبيا تفاي

برسے فیاض ملکہ لکھ لسط تھے۔ مرائن کی گورٹری کے زمانے میں جمہ شخاہ ملتی سب کی سب ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریتے تھے۔ اور خود طبائی من کر سبط یا لئے تھے۔ اس میں بھی به به فناكم أمكِ تنهائ غوكام جادى ركھنے كى نبت سے بجا ركھنے الكيب لهائي خيرات كروسية - اور باقى الك لهائى بال بيل ير المحالية عالمول کی تری فدر کرتے تھے ، جب کوی رقم بل جاتی نو صربت شراعب کے عالمول کی دعوت کرتے سے ،د سرضى الله نعالى عده

آیا تو رافغی کو به عمده را اسلام سے پہلے اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام سے جانی و بشن سفتے ۔ اُحد کی لڑائی میں کا فرول کے سٹر کیا ۔ نقص اور رافغی کی جنگی جال سے مسلمان جبہتی ہوئی لڑائی ہر گئے اور بہت تقصان اٹھا نا پڑا ، جب یہ اسلام نے ایک آل حضرت صلعم نے بھی اِنھی بی اِسلام اسلامی فوجات میں ران کی قاطبیت سے بہت مرد ملی کوئی اسلامی فوجات میں ران کی قاطبیت سے بہت مرد ملی کوئی اسلامی فوجات میں ران کی قاطبیت سے بہت مرد ملی کوئی اسلامی فوجات میں ران کی قاطبیت سے بہت مرد ملی کوئی اسلامی فوجات میں ران کی قاطبیت سے بہت مرد ملی کوئی

الموا سو لوائبول میں اپنی قاطبیت کے جوہر دکھلا سے المائنت کھر حبم کھی ایسا نہ کھا جو رخمی نہ ہوا ہو۔ آخراخر میں کہ حبّت کو سدھا را جیا ہتے تھے ہو لے کہ اصوس ایسری میں کہ تو لام میں کھی ہر آج لبتر براط بال رکھ رکھ کے اسادی زندگی تو لام میں کھی ہر آج لبتر براط بال رکھ رکھ کے اسان دے دیا ہوں ہ

الترمیال نے بان کے قدمول میں کچھ الیبی برکست کھی اللہ میں کھی کہ حدوم کا درخ کرتے کا میاب ہی طبیق مود حدیمیں خدا صدح کو بن کی بہادری اور حبکی خاطبیت بر آننا کھروسا نظا کہ

جب مہران سے سبرد بروجاتی تو حصور صبحت بوجائے۔ ابک د فعہ الی حضرت صلعم کے فرمایا ہد " خالد رخ کو تم لوگساکسی فلنگ کی تکلیمت نه دینا - وه عداکی نلوار بو د الك ذاك بين لعن حجو لے بني كھرے ہوكے - حضرت ابد مکر صدیق رہ کے زمانے میں تعبی مسلمانول نے رکوہ دیا سے انکار کیا ۔ رکھول نے اُن برجہاد کیا اور سب عمیک کھاک کردیا۔ حضرت ابو کمر رض نے رکھیں ابران کا مہم بر بھیجا نو مجھے ہی روز میں راتھوں نے مکول کا نقشہ بدل دیا۔ جگہ مسلمانوں کو قتع ہوی ۔ مجر عراقا بینے کے ، وہاں کئی بڑے بڑے مرکے سرکے جنگ جادی تھی کہ حضرت ابو مکرم جنٹ کو معرصات مگر راکھوں نے اس بات کو لوگوں سے جھیا یا تاکہ سلانا کے ول نہ طوش ۔ جب معرکہ سر ہوگیا نئے، لوگول کوننا مراج میں خاصا نیکھا بن نظا اور اپنی بات کے آ بڑے برول کی بات کو طمال جاتے سے یا ہے یہ اللہ

کھے بڑے بڑے کام خود ہی کو لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکررخ انھیں برابر اس بات پر ٹو کئے رہے ، حضرت عمر دخر کو ملاح دینے کہ خالدرخ کو معزون کر حضرت ابو بکررخ کو صلاح دینے کہ خالدرخ کو معزول کر دیسے کے۔ لیکن حضرت ابو بکررخ فرانے : ۔ " نہیں معزول کر دیسے کے۔ لیکن حضرت ابو بکررخ فرانے : ۔ " نہیں معزول کر دیسے کے۔ لیکن حضرت ابو بکررخ فرانے : ۔ " نہیں معزول کو دیام میں نہیں کر سکتا ۔ جس کو خدا نے بنیام کیا ہے ۔ اس کی تلواد کو منیام میں نہیں کر سکتا ۔ جس کو خدا نے بنیام کیا ہے ۔ اس

مجب حضرت عمرہ فلیفہ ہوئے تب بھی حنرت فالدر م کو دیکھید یہ باتیں مھیک نہیں ، نہ مانے تو آنہ الخصیں کر دیکھید یہ باتیں مھیک نہیں ، نہ مانے تو آنہ الخصیں معردل کر دیا ۔ حضرت ابد عبیدہ رخ معزولی کا حکم معردل کر گئے ، فلیفہ کا فران سنایا اور ان کے سرسے ٹویی اُٹار کی اور صافہ گردن میں ڈال دیا ۔ اب حضرت فالدر ف اُٹار کی اور صافہ گردن میں ڈال دیا ۔ وم نہیں مارا ہ اُٹ بھی علیفہ کے حکم کے اسے سر جھکا دیا ۔ وم نہیں مارا ہ اب بھی اپنے افسرول کا حکم مانے اور ہر خدست کے یہ اب بھی اپنے افسرول کا حکم مانے اور ہر خدست کے یہ

نیار مول سید سالاحضرت الدعليده رخ سے بارسے سي لوگول سے مكارمكا كے فرمایا "اسب أسن كا أكب المن ثم بد أميركياكيا بي مطلب عما كر ان كي اطاعت كرما به اسلام کی راه پی اینی کل یو کی لگا دی کمی ، سرے الكولمس عليه وقوم عليب مراصلي النرعليم وسلم سنے حضرت عرف کو ذکوہ وصول کرسنے کو بھیجا تو را معدل سند و سند را مكاركيا سرال حضرت صلعم ك عناتو فرمايا "خالد بير تم توكس ريادتي كرت بهو، اس سنة توايدا س مجھ جہاو سی لگا دیا ، اب اس بر ڈکوہ کی ؟ صبيب مدا صلى المترعليه وسلم كي ذات بابركات سي بری می مجدت اور عقبدت کھی ، اسی طرح حصور مسا تعلق رکھنے والی شیرول کی بھی سیا مد قدر کرستے سے ال مضرب ملى الشرعليه وسلم ك موسك ميارك دبال شرافيا طریی میں سلوا ہے کھے ، اس ٹوبی کو اور صرکر رک میں جانے نھے۔ یرموک کی مشہور اطاعی میں وہ طوبی کہیں گر گئی تو ہمنت برلینان کھے ، آخر طری الاش اور کک و دو کے لید وہ مل گئی ، تب راکھیں اطبیان ہوا ،

سنے خود ہی حصور وی بد

رسول خدا صلی الندعلیہ والہ وسلم کے حکموں کے سے مام یا توں میں بہت نرم ٹیر جائے تھے۔ حضرت خام بن یا سررہ سے ان کی ایک دفعہ کھیے کرار ہوگئی۔ افاق مختوں نے سرکار سکے دربار میں فراد کی انفاق سے اسی وفت کہیں یہ بھی بہنچ گئے اور حضور م کے سامنے بھی انھوں نے حضرت غمار رہ کو میرا کھا۔

حضرت عمار رخ المنكفول من النو كر لاك اور عوض كى: حصوره ران کی زیادنی و تیجفے! سال حضرت صلی النتر علیه وسلم نے سرمبادک الطاکم فرما ما :- " بو عمارة سے تغض رکھنا بری وہ غدا سے بغض رکھنا ہی " حضرت خالدرہ حضورہ کے اس فقرہ سے کا نب کئے۔ کہا کرنے کہ داش وقت سے) عارہ کی خوشی ماصل کرنے سے زیادہ میرسے کی جیز ہے ہاری نہیں تھی ۔۔۔۔۔ اوخر راتھوں کے حضرت عار رفز سے مل کر انھیں منالیا ہد ترضى الله تعالى عنه

## العال

عبيب غدا حضرت محكر رسول الشرصلي الترعليه وأكه وسلم مسكم رصحابه میں ، کیا جہامرین اور کیا انصار ، مجھی ہارسے ہیتوا ہی ال عماجرين كا درجه تحير زياده بولكين الفعار بحي كسي سع كمنهي انصار سے حضور صلی التر علیہ وسلم نے فرایا :"مبراغون تھا اوفن ہو، میں تم سے اور تم مجھ سے ہو ؟ بول سرکام کا انگ سبب بهویی ما تا بو، بههی تووه، وه نہیں نو بریکن سے یہ ہم سکتے کی زمین حب مسلمانوں کے لیے مگ ہوگئی تو مرتب ہی میں اطمینان نصیب ہوا، مرتب والول نے جی جان سے اسلام اور اسلامیول کی مرد کی اور سب سے زبادہ اسلام لانے والے رہ کے لیے اپنی حال ابنا مال عزیز نہ رکھا راسی سے وہ انصار کہلاست ، بعنی مدد کرسنے والے ، الجھی تک مہا جہ صحابہ رون سے حالات ایب مردھ ملے ہیں۔ اب انصار صحابہ درمز) میں کے چند خاص خاص بررگول کا حال

برصے ۔ بقین ہو کہ خدا جا ہے سبھی کی سیرنوں سے سکھنے والے بہرت کے دسکھیں ہو کہ خدا جا ہے سبھی کی سیرنوں سے سکھنے والے بہرت کی کوشش کہرے کی کوشش کہرت کی کوشش کریں سکے اور اپنی سیرنیں اجھی کرنے کی کوشش کریں سکے ج

الإحراق الوالوب الصاري لي الدي نجار نامی منہور قلیلے سے تھے اور بھی اس فلیلے کے سردار تھے نجار سی میں حضرت رسول فدا صلی الته علیہ وسلم کی المعبال مفی سر سرت کے موضع بر بول نوستھی حضورہ کی راہ سب اینی اپنی ملکس مجھا رہے تھے۔ لمکن مجار والے آگے آگے منے۔ ہرایاں اکے بڑھ بڑھ سے عض کرنا: یہ گھرماضر ہو لیکن آب کس سے انکار فرانے! خواک کرنا حضورہ کی اوسی صلة طلة وال عمى جهال حضرت الوالوب رفو كالمكان نفا-اب را کفول نے عرض کی ، حضورہ! میرا گھر بیر ساستے ہے! ليكن اب معى مشكل مى كاسامنا نفا - اخد صطفى دالى كنى تو دان ہی کا نام ٹکلار اب تو مارے فوشی کے بیر کھؤے نہ سماتے تھے۔ کوئی چھے جیسیے حضور مو ایمفی سے مرکان میں رہیے۔ مرکان کی دو منزلیں تفیق ادب کے خبال سے بہلے فود بنجے رمنا طوکیا اور أل حضرت صلى الترعليه وسلم كا انتظام اؤبركى منزل مير كمياليكن حضور سنے کھیم سوج کر یہے ہی رہنا لیند فرما با ۔۔۔۔ ہونے والی بات الكيب رات بإني كا برتن توسط كيا، باني تعيل كيا، معمولي تحيت تحقى، إلىول سنے سوچا ایسا نہ ہد بانی بنیجے طبیکے اور حضورہ کو منكليف بور اس ليه إلفول سنه ابنا اورصنا بجهونا كي بافي بر وال دیا که یافی اس میں جذب ہوجائے ! جارشے کی رن تھی ، ساری راست محصم ستے کئی ۔۔۔۔۔ ایک لانت دونو میال بیوی کے دل بی سے بات سمائی کہ سم اؤر اور حضور اللہ سنے ا تو تھیجیس نہیں۔ اب ساری رانت کونوں میں دیکے رسے اور صبیح درخواسست کی :- حضورط نو آؤید رئیس ، غلام شیج سی رئیس سيكيم اسب ال حضرت صلى الشر عليه وسلم في إن كي باستدمان لي اور بالاخان بررسنے کے ا جنگ اور جہاد کا زمانہ آیا تو بہ حضور م کے زمانے میں

Marfat.com

سرمعرکے میں طری طرول کے برابر ہی شریکی دیے۔ مصورا کے بعد می بہت مجھ جہا و ہی ہیں گزری ۔ قشطنطنبہ کی فہم بی مشرکی نے لیکن اتھی ونول وہاں وہا تھی ، بیر بھی بہار ہوئے يوجهاكيا وكوئى وصيت إفرايا وتنمن كى سرحد من جهال مك ما سكو ميار خاز هداما كردن كرنا اخراسي بباري من وفات یای. غازی منصبار سی ان کا جنازه سنجال اسکے برسے رات کے اندصرے س کے جا قلعے کی ولوار کے وفایا ہ برے ناصل کھے ، دین کی ہانوں میں طبا در میر رکھنے کھے طری طرسے ان سے مسائل دوین کی باننب) بوجھا کرستے تھے۔ جب کہی اب میں حکاط البرا تو عام صحاب ان کے یاس ایکرفیصلہ کرائے تھے ج سنجی بات سکتے میں مجمعی نہ جو کتے اور شیسے برول سے نہ دینے تھے، مصرکے گورنرعقبہ بن عامرجہبنی رفو فاحی کومغرب كى نازىس ابك روز كي دېر بوكنى ، اعول نے يوجها ، بركيا حضرت عقبہ محمی صحابی نفے، انھول نے جواب دیا ایک کام

میں کھینس گیا تھا، راتھوں نے فرمایا؛ تم رسول خدا صلی الشرملیہ
وسلم کے صحابی ہو، لوگ سمجھیں گے، ال حضرت صلی الشرعلیہ
وسلم اسی وقت طریقتے ہول گے ۔ لیکن حضورہ نے تومغرب
کی نماز میں طبدی کی "اکبید کی ، ا

حضرت فالدبن ولیدرخ کے بیٹے حضرت عبدالرجمن رخ نے الیک جبگے حضرت عبدالرجمن رخ نے الیک جبگے حضرت عبدالرجمن رخ نے الیک جبگے حضرت عبدالرجمان رخ الیک میں جار قبیریوں کو بندھوا کرقتل کرا دیا ۔ ایکے وحثیانہ قتل سے حضور م نے منع فرایا ہی اور میں تو اس طرح عرفی کا مادنا تھی لیندنہیں کرتا ہوں ؟ اور میں تو اس طرح عرفی کا مادنا تھی لیندنہیں کرتا ہوں ؟ من منجی اللّه لَنَّا لَیْ عَنْ لُمُ

الملاجم المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال

حضرت آئی را نے اسلام سے پہلے بہودیوں کے عالموں سے بہلے بہودیوں کے عالموں سے بہلے بہودیوں کے عالموں سے بہت کچھ ماصل کیا تھا اور تورآت میں رسول فدا صلی النہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشاریس دخوش خبریاں) تھیں اکھی طرح خوب بہجائے تھے۔ اور کھی دوسری گہری بانوں کو اکھی طرح خوب بہجائے تھے۔ اور کھی دوسری گہری بانوں کو اکھی طرح

جاسے تھے۔ اسی سے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا اورجب اسلام لاست نو اسلامی علوم میں تھی سبت طوا درجہ بابا ، خاص كرقران من رحيب آل حضرت صلى التدعليه وسلم عربين لشرك لاسے توسب سے بہلے مزاکا کلام لکھنے کا کام رکھی کو ملا۔ فران کے مفظ کرنے کا خبال تھی سب سے بہلے راتھی کوہوا رسول خلاصلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے ہی ہورا قرآن مفظ كرليا عقا - أل حضرت صلى المتدعلية وسلم كے سامنے بانج مزرك ستھے ، جھوں نے بودا فراک باو کرلیا تھا۔ بیر ان میں سب سے برص كر في مسول خلاصلى الله عليه وسلم ران كے قائل تھے ، بہاں مک کہ خود حضور ان سے قرآن کا دورہ کرستے تھے بیس سال أن حضرت صلى الشرعليه وسلم كى وفات مهوى تو حضوره کے حضرت الی رہ کو بورا قرآن سنا یا اور فرمایا ، محمد سے جبرتل سف كما نفاكم أبى رخ كو قرآن منا دول بد را کھوں نے ایک ایک حرف خاص رسول مذا صلی اللہ عليه وسلم كي مرابك زبان سي سنا اور بادكيا نفار الحصي اس

ات کا البیا شونین د مکھ کر حضورہ کھی رانفیں قرآن سکھانے میں خاص توجہ فراتے تھے اور دوسرے صحابہ کے مقابلے بین خاص توجہ فراتے تھے اور دوسرے صحابہ کے مقابلے بین یہ آل حضرت صلی الشرعلیہ وسلم سے کوئی وینی بات بو چھتے جھےکتے نہ تھے ،

حضرت ابو مکرصدیق رخ کے زمانے میں قرآن مجید کی ترتیب
کاکام شروع ہوا۔ بہت سے صحابہ اس کام میں لگے حضرت آتی
سب کے سردار بنائے گئے۔ یہ بولئے جاتے دوسرے لکھنے
جاتے ۔ کمجھی کسی آسیت اور کسی لفظ پر مکرار ہونے لگتی کہ
یوں بنہیں بول ہم ۔ تو رافقی کی دائے مانی جاتی ،

حضرت عمر فارق رض نے بہت سی مفید ہاتیں شروع کیں امّت کے جھوٹے بڑے دینی اور ملکی کامول کا انتظام سوچنے کے لیے ایک انجن بنائی ، جے آج کل کی زبان میں کونسل کے لیے ایک ایش میں کے ایک فاص ممبر تھے ۔ حضرت عمرض کے ایک فاص ممبر تھے ۔ حضرت عمرض ان کی بہت سی باتوں میں ان سے ان کا بہت لیا ظ فرط تے تھے ، بہت سی باتوں میں ان سے مشورہ لیا کرتے ۔ وہ بان سے دینی باتیں پر جھنے خود بان کے مشورہ لیا کرتے ۔ وہ بان سے دینی باتیں پر جھنے خود بان کے مشورہ لیا کرتے ۔ وہ بان سے دینی باتیں پر جھنے خود بان کے

كرماياكرت عرف نے تراویج كی ناز جاعت سروع کی حضرت منی رض کو امامت کے کیے جاب حضرت عرم فود بهت سخت أدمى تقع عرض خرك أن سيكانية تق كران سه وه مي درت تفق كسي نعض عررة سے سامنے تران شراف کی ایک این طرحی مضرت عمران نے بوجھا ؛ بہر متم نے کس سے سکھی ؟ جواب بلا حضرت آبی سے۔ حضرت عمرم الفیس ساتھ کے حضرت آبی رمز کے یاس ایس اور موجها و حضرت الی رفز نے فرایاس نے رسول خارا صلی الشرعلیہ وسلم سے منہ سے اسی طرح سنا اور سکھا تھا۔ حضرت عمرم نے بات کی کرنے کے خیال سے بار بار بوجھا نو رہضیں اگوادی ہونے لگی اور اور اور ای نے اسلام یہ این خدا نے جبریل سر نادل کی اور جبریل نے محمد ررسول الله) صلی الله علیه وسلم کے سینے میں آنادی -اس میں خطآب اور اس کے بیٹے رغررہ) سے مشورہ نہیں لیا۔ يرسن حضرت عمرم كانول برباع ركم كبيركية موكوان

Tarfat.com

کے گھرسے نہل آئے۔ حببہی کسی آیت کے بادے میں کھ ننگ طرانا - حضرت عمر رض المفی سے بو مجھتے تھے ،

قرآن میں بہت غور کیا کہتے، فرایا: قرآن ہی میں مسلانوں کو سیدھی اور سیجی راہ سلے گی، قرآن ہی کے فیصلوں اور حکموں پر راضی رہو، رسول الله علیہ وسلم نے بس بہی ایج چیزتھا ہے ۔ اس میں مخفار سے اگلوں کا اور آنے والے زمانے سب کا حال ہی ۔ قرآن اسلام کا بیخا اور لورا تا فون اور دستور العمل ہی ۔ قرآن اسلام کا بیخا اور لورا تا فون اور دستور العمل ہی ۔ قرآن کے قصے ہمار سے کیے قوموں کا خزائر ہیں۔ خالی کہانیاں نہیں ، قرآن میں مجھی قوموں کا ذکر ہی یعنی اگن سب سیسی تو اور کیا جا کا دی کر ہی ایعنی ایک سیسی سیسی الیا جا سکتا ہی ج

حضرت عمر رخ کے زمانے میں برابر لوگول کو دہنی تعلیم اور فتورے دیا کرنے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رخ نے ان سے فرایا میں اب کے دین کو گونیا میں ساننا نہیں جا ہتا لینی کسی جگہ کا اس کو حاکم بنا تا تھیک نہیں سمجھا ہول ،

حضرت عثمان عنی رخ کے زمانے میں تھی ذران شریف سابہت

را کام موا ، ترتیب ہوئ ، ٹرسف کے قاعدے اور طریقے مقرر کئے گئے ۔ اُس وقت مہاجرین اور الفعار صحابہ میں سے اِرّہ بزرگ نفی جو قرآن میں پڑے ہوئے وی فقے ، اِکنی کو میا کام دیا گیا اور حضرت آئی رہ اب کے بھی سب کے سردار بنا نے گئے ۔ غرض آج کی فران شریف اِنفی کے طرک بنا نے گئے ۔ غرض آج کی قرآن شریف اِنفی کے طرک بنا کے طرفیوں بر کھا اور ٹرھا ما تا ہی ہ

شاگردول کے سوا سرے راسے معاب دور دور سے آتے اور ان سے بہت کھے سکھ کر جائے۔ ان کا کھی دون دات لیں ہی كام تقاليكن مزاج مين ورا تعكيما بين تعيى تفاء توك زباده سوال الرتے درستے سطے، کہیں معطوک نہ دیں۔ اسی سے ان کی محلی میں کسی کو نصول با نتی کرنے کی سمنت نہ بڑتی کفی اور موسی البها موقع آسا محمى نويواب البها وينے كر لاجواب كر دينے -الك باركسى نے الك بات بوهي ، راتھول نے بوها: السابوا می ، جواس ملا نہیں ، فرمایا تو اتھی کھیرو ، حب ایسا ہوگا ننب سوما ماسے گا د سر مسلم معمد کے دن وفات بائ ، مصرت عثمان عنی فات بائی ، مصرت عثمان عنی فات بائی ، مصرت عثمان عنی فات مناز میرهائی ،
منازے کی نماز میرهائی ،
منازے کی نماز میرکی الله لغالی عنه کا کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا

## سرس الشرعت السي مالك رضى الشرعت،

حضرت انس رخ کی ماں رسول خداصلی السّرعلیہ وہم کی رشنے
کی خالہ تھیں۔ ہ کھ نؤ برس کے تھے کہ پہلے مال کھر بیمسلمان
ہوئے اور تھی سے ال حضرت صلی السّرعلیہ وسلم کے خادمول
میں داخل ہوگئے۔ روز منہ اندھیرے حضورصلی السّرعلیہ وہم کی
خدمت میں حاضر ہو جا یا کرتے ۔ دس گیا رہ برس لگا "مار دن کا
طراحتہ حصورہ کی خدمت میں گزرا۔ اسی سے" خادم رسول السّد

القب بڑا ۔ اور وقت ہے وقت حضورہ کی خدمت کے لیے تیاد رہنے تھے۔ حضرت انس رخ فرمانے ہیں :۔ ہیں نے دش برس حضور کی خدمت کی ، لیکن آپ خفا کمجی نہ ہوئے، نہ کمجی ٹوکا کہ ایساکیول کی فرمیت کی ، لیکن آپ خفا کمجی نہ ہوئے، نہ کمجی ٹوکا کہ ایساکیول کی ایساکیول ہوا ۔ آل حضرت صلی الشر علیہ وسلم کو کھی ان سے برا یا ایسا کمجی نہ رفعی بان سے برا کی محب الله کے کہارتے نفے ۔ دوسری ٹرائیول برس کے نفے کہ برر کی لڑائیوں بشر کیب ہوئے ۔ دوسری ٹرائیول میں بشر کیب ہوئے ۔ دوسری ٹرائیول میں میں کھی نہ کہ برر کی لڑائیوں میں سے ب

/arfat.com

زمانہ نفاکہ جاسیتے تو بہت کھے یا جاتے، کھر بھی گوشرنشین ہی رہے۔ اس زمان کے حاکمول نے الحیس سنانا جا با خلیفہ عبرالملک بن مروان کے زمانہ میں جانج بن بوسف ناحی مرا ظالم گورنر کھا وہ إن سے کھی ئیر رکھنا تھا، الکب بار ان سے بولا: - بیں نے تھار سے م لیے بہت سخت سنرانبونری ہی ۔ رانھوں کے بڑی جبرت سے بہ بات شنی گر بڑے ضبط سے کام لیا اور گھر آکر خلیفہ کو خط لکھا فلیفہ عصتے سے بے تاب ہوگیا اور حجاج کو عتاب نامہ بھیا کہ اسی ہیں نیبر ہو کہ حضرت انس رخ کے مکان پر جا کر اُن سنے معافی مانگو! مجاج اینے دربادیول سمیت حاضر موا اورمعافی مانگی ید " إخادم رسول الله " (صلى الله عليه وسلم) تصفي زياره وقت آل حضرت م کی خدمت میں گزرنا تھا ، بہت سی مدیتیں خو د رسول الشرصلعم كى مبارك زبان سيستنى تقبس اور بهبت سى دوسر معابره سے - حدثنول کے تھیلانے ہیں ٹراکام کیا ، ساری اسلامی مونیا میں شاگرد بھیلے ہوئے تھے، وہ وہ لوگ شاگرد سنط جو بعد میں امام ہو کے الا لیکن صرفتوں کے معالم ہو

افلیا طربیت زیادہ کرتے تھے، جن حدثیول کے سمجھنے ہیں علطی ہوسکتی تھی دہ بیان ہی نہ فرائے تھے + جو حدثین خاص رسول خداصلی الندعلیہ وسلم سے سنی تھیں، وہ ، اور جو دوسرے بڑے بڑے جمام سے سنی تھیں وہ ، اور جو دوسرے بڑے بڑے جمام سے سنی تھیں وہ ، اگل الگ کرکے بناتے تھے ج

ناز طب عضوع منوع یا طری توجه اور طرے وصیان سے پر صفے تھے۔ سمجی مڑے طرے صفایہ آل مفرست صلعم سے رستی حلتی خار میر صفے مضے ۔ لیکن حضرت انس فل کو ایک بار حضرت الوسررورة في في ماز طرعة وليها تو فرما يا :- بين في انس رمز سے بڑھ کر آل حضرت صلعم کی سی نماز بڑھتے کسی اور كونہيں ديكھا۔ نمار كے ونت كا بہت خيال ركھتے تھے۔ ايك دفعه اس سلسلے میں امبرول کی سنتی اور عام توگول کی بے برواہی کے بارے میں غضے کے ساتھ فرایا : الی نمازمنا فقول کی ناز ہوتی ہو کہ ہے کارسطا رمہنا ہو اور نماز کے لیے نہیں اعتا ا كير ننگ وفت من أكل كر مرع كي طرح وتحيي مار ليباري "

وبنی ناتول کے سلسلے میں فرا فرا سی بار مکیا ل مکا لیے اور الك الك الك المن كرمدن في عادت لوكور من مراني ہو خضرت انس رفوسے ایک بار فرمایا: در بین نے رسول الدر صلی التّد عليه وسلم سے منا ہو كہ ايك زماسے ميں لوگ وين (کی باقدل) میں بالی کی کھال بکالیں کے گردین بیں ہول کے کورے ہی " کسی منے بوجھا نماز میں تصرکب کرنا جا ہمنے ؟ فرایا آل حضرت صلی الله علیه وسلم نے نین میل طو کرنے کے بعد قصر كباغا ويعنى كسى سيدي سفرس حب اتنا فاصله طوبوطأانب بجین میں رسول خالے صلعم کے دعا دی تفی کہ خدا یا اکن خ كو مال، اولاد اور حبنت سنجتنا " به فرما با كرين فه و با بن نو بوری ہوئیں ، تبسری کا انتظار ہی ۔ بینے بیج خدانے مال و دولت غولب دبا نفا - نشهر سے دو مبل دور باہر ایک محل بنوا با تقا - سنهر کے عل شور سے گھراتے تھے

مرکنان اختیا کھانے سے گرائی ہی آب نہیں دوسرول کھی

خوب کھلانے تھے۔ باول میں فہندی کا خصاب لگانے تھے شرها ہے میں دانت ملنے لگے نو سوئے کے نادول سے مبدھوائے نے۔ سکن رہنے بڑی سادگی سے تھے۔ شاکر دول میں فاص کر ہیت کھل بل کے رہنے تھے: ﴿ زمایا کرتے اس حضرت صلی الندعلیہ وسلم کے زمانے ہیں ہم لوگ سنعے ہونے ، حصور استراف لائے۔ آب سے زبادہ عملا اور کول عقا، حس كا اوب كيا جا نا ـ مكرسم لوك اسى طرح بينه دين كيومكم معدوم ان باتول کو ناسند فرا نے معے " التي لرك يفي اور دو لطكبال تفين ميخول كي تعليم كالمرا شال رکھتے سے ۔ فور ہی انھیں طرط نے تھے اس کیے اہر بہت التركيا كرسة شھے۔ إن كے لطكول من صربت شركف كے طرك مرسے امام ہوتے ہیں ج

## بهم حضرال وروادري السعيم

حضرت الو درداء رخ دین کی سیمی با تول یی قران اور مدیث دونوں کے اُسّاد نظیہ وسلم کی وفات کے بعد بہتیر سے حضورہ کی حبرائی کی ناب بنہ لا سکے۔ مربیتے ہیں ہم گھڑی حضورہ کی باد نازہ رہتی تھی اس لیے یہ شام جانے گئے، حضرت عمرہ سے اجازت جاہی، اُتھوں نے فرایا: یول تو ہیں اجازت نہیں دول گا، بال کوئی فدمت فبول کرد تومنطور کرلول گا بال کوئی فدمت فبول کرد تومنطور کرلول گا بہ بو لے میں حاکم بننا بیند نہیں کرتا ، البتہ قرآن و حدیث برکھا دُل کا رور نماز بیوها وُل گا۔ دور نماز بیوها وُل گا۔ حضرت عمرہ نے نبول کیا اور اِنھیں مالے بید بول کی اور اِنھیں مالے کی اجازت دے دی بد

دشت میں بس شرسطے شرصائے میں وقت کتا یا عبادت میں شرسے بڑت کی اس تھے مینہور شرسے بان کی علمی قالمبیت اور بزرگی کے تائل تھے مینہور صحابی حضرت الد ذر مفادی را نے ایک ایک بار فروایا: ۔ زمین کے اکب بار فروایا: ۔ زمین کے اکب بار فروایا: ۔ زمین کے اکبراور اسمان کے بنچے تم سے طرا عالم نہیں "مسروق نامی

المي اور مزرك نے فرا يا: من نے سب صحاب كاعلم تحقيد س الحقا يا يا ، ان من سے ایک حضرت الو در دار رفو تھے۔ دور دور سے بیال ک كه خاص كمة اور مرجية سے علم كے بياسے كھنچے جلے آتے تھے۔ طریعاتے میں طرا بہوم رہنا تھا ، ایک دن گنتی جو ہوئی توسولہ سو نناگرد سکے اپنی بیوی کو تھی ٹیرھایا وہ فران میں آن دنوں آب ہی تھیں اتھوں کے قرارت حضرت ابدرداء سی سے تھی تھی۔ ساری عمر قرآن مجید اور صدیث شرایت کے طبیعانے اور تھیلانے میں بیتی ۔باکل اخریس کرونیا سے حل جلاد کھا۔ شہروالول کو جمع كراكے سب كونماز كے بارے س أخرى وصنب فرا رہے تھے کھر حیب حالت بہت نازک ہوئی اور کوئی وم کے ونیا کے مهان تھے فرما یا۔سب کو خبر کردور لوگول کو ضربیوی تو كرس لكا بابر دور ك ادى بى ادى مكوف كا كالمابر دور ك ادى بى فرمایا: مجھے ہاہر کے علور باہر آکر آگھ کر بیجے گئے۔ اور سب کے سا منے ایک مدیث مشاعی ا حضرت الو ورواء رم ان صحابيول سي سي بي مفول تے

ال حضرت صلی التدعلیہ وسلم کے سامنے بورا فران حفظ کر لیا تھا۔ مرتبس مھی خاص کر حضورہ سی سے ماسل کی تھیں ۔ آل حضر من صلعم کے بعد کھیے صرتبیں حضرت زبدین ناہت رخ د انضاری) اور حضربت بی بی عائشه رخ سه تھی سنی تھیں ۔ حدیث ہی حضرت آکش بن مالك دخ دانضادى) حضرت عبدائترين عقرف حضرت عبدالترفغ بن عباس رضی النه عنبهم جیسے بررگ ان کے شاگرد تھے مہ بهست نبک اور باکبره آدمی تنفے مصربت ابوذرزعفاری دمهاجر) بهبت سخت اومی شفے ، دبن کی بانوں میں توگوں کی بھول چوک دیجھ نرسکتے تھے، اور ذرا ذراسی کمی ببتی بر طرے طرول کو تو کے بغير نه جوكتے تھے ليكن حضرت ابووردآء رہ كے بارے ميں خود رائفی سے فرمایا :۔ اگر آپ رسولِ خلاصلعم کا زمانہ نہ تھی باتے اور حضورہ کے بعد ہی اسلام لمائے سب تھی اسلام کے پاکبنرہ لوگوں میں سکنے حاتے یہ

مزاج میں سادگی بہت تھی ۔ وشق کی جامع سجد میں دحیں کے بہی امام شھے) پودے خود سی لگانے ، ان کی دیکھ بھال اور ضررت كرسته كفي كسى في تعجب سه پوهها: أب دو بدكام كرت، بہ طرسے کھوسے انداز میں بولے :- ہاں اس میں طوا تواب ہو ، شاعی طریب مخلف کے لوگ تھے ، ہمیت شان وشوکت سے رہتے من المعلى وعد وتمهم صحابه بن بهول برشاميول كارتك طرها لكن إن كا وبي انداز ربا! خالص عربي رمين مبن حس من شان نه بناوسا، سبخ اورصادت ، کھرسے اور سبے لاک اسب حضرت عرف الكب كام سي أك توكئي صحابول كيمكانول بران كاجانا موا سب کے شرے کھا کھ دیکھے اور نناسی انداز باسے لیکن حضرت ابو درداء رم سے گھرائے تو بہاں اور تو کیا مکان بی جراع مک نه كفا! اندهبرسك كفي من س أكب كمل اورسط برسه كفي. حضرت عرفروان كابه حال وتكير كرية تكهول من أنسو كبرلاك اور اور نوجها که عمامی آخر برکبول ؟ بر بوسے : درسول خداصلی الند عليه وسلم كا ارشاد يى ونيا ميس سي لس اننا ساز دسامال سطفنا عابية منااكب مسافركو دركارمو أن حصورصلهم كي بعديم لوك كيا سيكيا ہو گئے! " اس پر دونوں بزرگوں نے رو نے

روستے صبح کردی ہ

بہنینہ خوش خوش رسیتے اور مسکرا کربان کرتے۔ اِن کی بیدی کوربر باست مجھے شان کے خلامت لگنی تھی۔ ایک دن بولیں : اتب سربات برمسکرا وسیتے میں اوگ بے وقوت نہ نائیں انفول سنے دو بول سب سب مجمل ویا ، فرمایا ، " فود رسول غداصلی الله علبه وسلم مسكل كي كفتكو فرما باكرية في طریب رحم دل تھے۔ الم شنے میں ایک حکمہ دیکھا ایک اومی کو توك كيرب بركاني دسه رسيم بي - بوجها نومعلوم بوا با اس اومی نے کوئی کنا ہ کیا ہے۔ اکفول نے فرما یا : دیکھوکوئی کنویں بیں گرسے تو اسے نکالنا جا ہیں نا، داؤیر سے بچھر برسانے با) کا بی وسینے سے کمیا فائدہ! بس اسی کوعنیمت عاند کہتم اس مرائی میں نہ کھنسے! لوگوں نے پوچھا ، نوکیا آپ اس آدمی کو مرا نہیں سمجھتے ؟ فرمایا کہ تھائی ، بیدائشی مرائی نو اس میں المحري نهيس بوسكتي لإن اس كابيه كام صرور مرًا بو يبكن جب جيمور دسے گاتو کھرمبر بھائی ہو ي

روای حجگوے سے دور تھا گئے تھے۔ عرب بین سلانوں کے ہوئی عجگوے کھوٹ ہوگئے ، گربیب کے ہیں بین بہت سے حجگوے کھوٹ ہوگئے ، گربیب سے الگ رہے۔ فرایا : جال لوگ ایک بالشت زمین برلویں میں اسے حجود دینا لینڈ کرتا ہوں ،

میں اسے حجود دینا لینڈ کرتا ہوں ،
مین اللہ حجود دینا لینڈ کرتا ہوں ،

## مريض الوطاء الصارى وعي الترعير

حضرت الإطلح الفعادى رغ كى خاص يات يه بحكم رسول مذا صلى الشرعليه وسلم برجى جان سے فدا تھے - أحد ميں البها محمسان رن بچا- اور وہنمن نے وہ ذور إندها كه بچ ب بخمسان رن بچا- اور وہنمن نے وہ ذور إندها كه بچ ب بخرے فاذيوں كے پانو اكھڑ گئے ، گمر به ال حضرت صلحم كى گويا دھال ہے اور بترول كے آگے اپنا سينہ تانے ہوئے تھے - وہنن كے تيرول كو رو كمتے دو كتے ايك باتھ بيا وان كى اس مستعدى اور بہا درى كو دكھے وكھے سے کار ہوگيا تھا - إن كى اس مستعدى اور بہا درى كو دكھے وكھے اللہ اللہ عليم وسلم فرماتے ، " ابؤ طلح رخ كى اولان

سو ادمی سے بہتر ہو " بتر جلانے میں کمال رکھتے تھے۔ ا محد میں وسمن سر استے البرطلائے کہ دونین کمانیں توہیں جنین میں رسول خدا صلعم نے فرمایا جو غازی حس کا فرکو مارے گا۔ وسی آس کے اسباب کا مالک ہوگا ، راتھوں نے بنیل اکبیل موذبول كوجبنم رسيركيا اور آن كاسب مال المفي كوملا به حضرت عمرفاروق رفو كوان براتنا كجروسا تفاكه أتخول في جب بھے محالہ کے نام اپنے تعدخلافت کے لیے تنامے تو انصب الماكر فرایا: "آب لوكول كے سبب سے خدا نے اسلام كوئت دی ۔ دیجے آب اپنے بھاس ادمی کے کرنباررہی ۔ فلیفہ کے انتخاب میں قوم کے جار ایک طرت ہول اور دو غلات تو آب ان دو کی گردان مار دیں۔ اگر دونول بنے برابر ہول نو جن کی طرف عبدالرحمن م بن هوت نه بهول المضيل فنل كردس، بهر بھی تین دن کیک فیصلہ نہ ہونے یا کے تواہی سب کے سر

آخر ایک گھرکے اندر سنے خلیفہ کے انتخاب کے لیے علیہ

ہوا اور یہ دروازے پر بہرا لگا ڈٹ گئے۔ جب کک فیصلہ نہ ہوا طلے نہیں ۔ لیکن اس کے بعد سادی عمر کو گھر میں بیٹی دھے بہانہ اس کے بعد سادی عمر کو گھر میں بیٹی دھے بہنیہ بس اللہ اللہ کرتے ، کسی ہانت سے کچھ سروکار نہ رکھتے یہ نینہ روز ہے رکھا کرتے ،

دوستوں کی خاطر مالات کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ گھر کی بانوں میں کھی اِس وحبہ سے کھے زیادہ دل نہ لگا نے تھے۔ان کی بیری ان کے مزاج کو خوب پاگئی تھیں، اور جہال کی ہونا گھر کی انجینوں سے اعفیں بجانے کی کوشش کرتی تھیں إن كا أبك لوكا مجدون بيار را اورمري كيا - الوطلحدرة سجد سے آئے ، کچھ اور صحاب ساتھ تھے آکھوں نے بیچے کا حال بوجها، ببوی نے سب کو منع کر دیا تھا کہ ابؤ طلحہ رض سے ابھی كوى نه سيد - ابو طلحرم صحابه سه بانن كرن لدي كمانا ایا توسب کے ساتھ بیٹے کر کھایا ، تجرط کے سوکنے ، صبح السطے تو ہوی نے ماجرا بیان کیا اور کہا ضاکی امان تھی ، اس نے لے لی ، اس میں کوئی کیا کرسکتا ہی۔ افعول ا

نے دل بہ بھر رکھ کہ پورے صبرسے بہ صدمہ سہا اور آئ نہ کی۔

رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کے سبب یہ عالت می کہ جھوٹی سے جھوٹی کوئی لبند کی چیز آتی تو جی جا بہنا رسول خداصلعم کو بیش کریں ۔ ال حضرت صلعم می ان کا ندا نہ خوشی سے قبول خراصلعم کو بیش کریں ۔ ال حضرت صلعم می ان کا ندا نہ خوشی سے قبول فرائے اور خود بھی الحقیس بہت جا ہتے تھے۔ جے میں جھوٹو گا اپنی اگروائے تو ایک طون کے پورے موٹ کے مبادک نے ایک اُٹروائے تو ایک طون کے پورے موٹ کے مبادک دبال ) راخصیں عطا خرائے۔ بیر اس بات سے اسے خوش ہو کے مبید دو جہان کی دوائٹ بل گئی ہو ہ

رسول خدا صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں کوئی عاصر ہوا بجادہ پرفتیان نفا حصورہ نے کوئی سامان نہ دکیے کہ فرابا : جو اسے مہمان مرحکے اس برخدا ابنا فضل کرے گا " حجسٹ ابئ طلحرم اس کھر نے گئے۔ لیکن ان کے گھر بھی کچے نہ نقا۔ لیس بچوں کے بیا گھر نے گئے۔ لیکن ان کے گھر بھی کچے نہ نقا۔ لیس بچوں کے بیا کچے بیگا نفا رحضرت ابئ طلحرم نے بیوی سے کہا : بچیل کوسلادہ جواغ بھی دو اور مہمان کے سامنے کھا نا سے کر پیٹھ جاؤ۔ اب جواغ بھی دو اور مہمان کے سامنے کھا نا سے کر پیٹھ جاؤ۔ اب جواغ بھی کھی دو اور مہمان کے سامنے کھا نا سے کر پیٹھ جاؤ۔ اب

فالی منہ جیل نے رہے ، اس طرح پورے گھرنے فائے سے کا فی مصبح ال حضرت میں حاضر ہوئے توحفور نے فرائن مشرف کی ایک آبیت طرحی جوان کی تعرف میں اسی موقع پر اثری تھی ۔ بھر آن حضرت اسے فرا با : دات متحا دے کام بہ مذا کو طرا تعجب ہوا ۔

سنتر برس کے بورسے ہو گئے تھے، تدن سے اس گھر میں بيج الله الله كليا كرست عقد ليكن اس عمر من هي أبك دن قرآن مجبد کی ایک جهادی آبین طرحف طرحف الدیسے بوش کے اکھ كلطسة بوسة والول سيكها: "خداسة بورسع والنسب بر جهاد فرض کیا ہی میں جا نا ہول ، سامان مصب کردرسب نے بہترا بھایا کہ رسول طراصلعم کے زمانہ میں اور حضرت الجومجر اور مضرب عمرخ کے زمانے میں سمعی معرکوں میں شرکب رہے وس بهاوكياراب البياكيا ضرور مي الس بر مكر كوسك: وجد سي كينا بهول وه كرو -اب سنر بن کا بورها عازی تھی اسلامی بیرے کے جہاز

برسوار ہو لام سرچیا-لیکن وقت پولا ہو جکا تھا، را ستے ہی بی جتن کو بسرها را ، سات دن کے بعد اسلامی جہا ذکنارے لگا اور وہیں رانھیں وفنا باگیا-سات دن گزرجانے برکھی لاش جول کی قوال رہی، ذرا نہ بگرای ،

## Many Company of the Company of the Many

حضرت مستحب بن عمبر رخ جن دون مرتبے میں اسلام کی تنبیغ فرا رہے نقے ۔حضرت زیر رخ گیارہ برس کے تھے کہ ایجان لائے ، اسلام کی دونت سے مال مال ہوئے اور تبھی سے قرآن شریف برسی اللہ علیہ وسلم برصنا اور حفظ کرنا شروع کر دیا ۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرینہ شریفی بہنچے تو یہ سنرہ سورہیں جفظ کر جکے تھے۔ اِٹھول نے حضورہ کو قرآن منا یا تو آب ہرنت خوش ہوئے ۔ بھر آئپ میں خوش ہوئے ۔ بھر آئپ میں دوات وغیرہ لیصنے کا کام اِن سے لینا شروع کیا ۔ یہ قلم دوات وغیرہ سے رسول خلاصلی اللہ علیہ وسلم کی خدرمت بیں دوات وغیرہ سے رسول خلاصلی اللہ علیہ وسلم کی خدرمت بیں

ماضر رہ کر نے۔ حب قرآن کی آبین نازل ہوتی مصور م بولنے جانے اور بہ لکھتے جانے کھے۔ بہ کام حصورم کے اور صحابہ رہا سے بحى ليا كفا مكر سرسب من مرص كرفي - "كانب وي "كالقب كفاء ليني حدا كاكلام لكھنے والے ي رسول حذا صلی الله علیہ وسلم کے بعد ایک لڑای میں بہت سے مانط سہید ہوئے۔ حضرت عررم کے حضرت الوکر نا سے عرص کی در ہے کہ بہی حال رہا نو قرآن کہیں ختم نہ ہوجائے إس بي جمع كرك لكو ليناجا بهتي حضرت الوكرم ني كلى مانا اور حضریت زیر رخ کومل کوفرایا ؛ تم برسب کو کیروسا برکیول که تم نے رمول مذاصلی السرعلیہ وسلم کے رہا نے ہیں قرآن مجید لکھا ہی۔ اب تم ہی اس کام کوکرو نواتھا ہی۔ حضرت ابو مکر رخو نے کوی بھیر صحابہ کو اور اس کام بران کے ساتھ لگا یا۔ و مفول نے طری مختن اور اصباط سے بورا قرآن مکھ لیا ۔ یہ نسخہ حضرت ابو بکر رہ کی حفاظت میں محیر حضرت عمره کے ا یاس ریا ۔ ان کے بعد ان کی بیٹی آم المومنین حضرت حفصہ رفز ا

رضى الشرعها كم ياس رالم - حضرت عنمان عنى رخ ك اسى سے تفایس کرائیں ، اور اسلامی ملکول میں بھیلائیں مصرب اُئی بن کعیب را جو فاراول کے سردار تھے۔ ان کے بعد حضر سن زیر رفاسی سے سب لوگ قرآن کی باتیں بیجھا کرنے تھے۔ آج میمک المقی کے مفترر کئے ہوئے قاعدول برساری فنیا کے مسلمان قرآن شريف يرسفني بي مردول کی میارت اور ترسکے کے بیطنے بخرسے کرنے کو معلم فرائض " مجت مي - كبي حساسية كرست اور كلميك طهيك مصلت لگانے میں شکل طرتی ہی -حضرت زبدرہ " ذائض " میکال رکھے۔ اس س آسا کے بہن سے فتو ہے ہیں ا برسسے برسی محابہ ان کی راسے کو انکھ بند کر سکے مانے تھے اور إل كا اوب كمدنے شفے رحضرمت عبداللہ بن عررخ خدد بہت برسے عالم کھے، لیکن وہ تھی ان سے نتویل لیا کہ نے تھے حضرت عبدالشرين عباس رفو إن كا ابسا ادسب كرسنے كه الب بار بههي

جائے کو کھوڑے ہر سوار ہو نے لگے تو حضرت ابن عباس خ

Marfat.com

Marfat.com

نے سرم کر رکاب کھام کی دو اک حضرت صلعم کے ارتباد سر راکھول نے سیدرہ دل من رعبرانی اور شریایی رخیانی سکھ کر البی مشق سبیا کر کی کر با ہر کھا خط آئے نو سے محصل طرح کر آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے اس کی طرب سے ان کے جواب کھی لکھنے کھے مصور نے الحبی ہے کام دے رکھا تھا ، بعد میں کھی سرکام رکھی کے باس دیا ہ حضرت عرف نے مگہ جگہ باضا بطہ فاضی مقرب کئے نوحضرت زبدرخ کو مدسینے کا فاضی بنایا۔ بد اپنے کھر ہی بر طری عراب مفارسے فیصل کرتے۔ ایک بار تو امیر المونین حضرت عرفارون اور مضرب ابی بن تعسب رخ کامق مد باش بوا ٥٠٠ مربين كابرب المال سب سي طراكفا ، حضرت عنمان مع نے اس کی و ملج کھال حضرت زید جا کو دی کھی ۔ حضرت عمرة ديني بالذل من جهال إن كي فالبيت كے فالل فقے۔ وہاں ان کی انتظامی فالمبیت برکھی آتھیں بورا عجروسا تھا ا وہ حبب مرتب سے باہر تشریف کے جانے نو راتھیں ابنا

فائم مفام بناحات ہے سنھے ،

رسول عداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا د" جس میں امانت

ہیں اس میں ایمان نہیں " حضرت زیدرہ کو اس ودلت

میں بہت طرا بحصہ ملا نقا۔ رسول عدا صلی اللہ علیہ وسلم
این زمانہ میں غلیمت کا مال خود اینے بانقوں تقسیم فرمایا
کرتے نفے دحفورہ کے بعد یہ کام رافقیں بلاد یہ بہت احتیا طسیع تحمیک تعقیم کرتے اور ابنا وطیفہ سب

رسولی خداصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضورہ کی ماشینی کا معالمہ اٹھا ، انصار ہیں سے حضرت ستقد بن معاذ رخ حلیقہ بنائے کو حلیقہ بنائے کو حلیقہ بنائے کو خلیقہ بنائے کو تھے۔ دیگ اپنی اپنی کو درہ ستھے ، حضرت زید رم کھڑ ہے ہوئے ، حضرت زید رم کھڑ ہے ہوئے ، چھوٹی سی تقریبہ کی ۔ لیکن الیسی کہ محلیس کا ربگ برل گیا ، بولے ، دربول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ا، وسلم می مہاجرین میں برل گیا ، بولے ، دربول اللہ صلی اللہ علیہ وہ ا، وسلم می مہاجرین میں سے عضورہ کا جانشین لینی فلیقہ بھی مہاجرین میں ب

سے ہونا جا ہینے " حضرت الو مکر رہ نے کھرٹے ہوکر ان کی تعرفیت کی اور دعائیں دیں - راکھوں نے حضرت الو مکر رہ کا مانھ کیرٹ الضار سے کہا : "عان کے مائف سربہیت کرد "

## علا مضرت الورمان في الشرقة

خررج فبیلے کے سردار سعارین عبادہ کے بیر بجیرے جائی کفے ، بہرت سے بہلے اسلام لائے اور سرایک جنگ

بین مشر ماب نه سه ۱۰

اس کا حق کون اوا کرے گا ؟ بید آ کے بڑھ کر بورے ایسول اس کا حق کون اوا کرے گا ؟ بید آ کے بڑھ کر بورے ایسول اللہ ! بین اس کا حق اوا کرول گا۔ آخر تکوار راہمی کو ربلی اللہ! بین اس کا حق اوا کرول گا۔ آخر تکوار راہمی کو ربلی بوجھا ؛ یا رسول اللہ! اس کا حق کمیا ہی ؟ حضور مے فرطا ؛ مسلمان کو اس سنتے مار نا اور کا فرسے کھا گنا میں یہ میں مارچوں نے سربر مسرخ بھی بازھی اور میں میں میں میں میں مارچوں نے سربر مسرخ بھی بازھی اور

تنے اکوٹے وہمن کے مقابلے کو شکے رحبیب فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ولیے تو یہ جال خدا کو بہند نہیں ہتی گر الیے موقع بر کہ خدا کے دشمنوں کا مقابلہ ہم کوئی بات نہیں ، یہ برک دفرا کے دشمنوں کا مقابلہ ہم کوئی بات نہیں ، یہ برک دلاوری سے لوٹ ، بہنوں کو تلوار کے گھاٹ اٹادا ۔ یہ برک دلاوری سے لوٹ ، بہنوں کو تلوار کے گھاٹ مگرمیلان میں میں فواصلع کے بجائو میں زخموں بر زخم کھا نے مگرمیلان سے سیسے میں نام نہ لیا ۔ آن حضرت صلعم ان کی جاں بازی سے بہت خش ہوئے ہ

آل حضرت صلعم کے بعد مسلمہ نامی نبوّت کا تھوٹا تری کھڑا ہوا ۔ حضرت ابو بکررخ نے اُس کوختم کیا۔ وہ اپنے باغ کے اندر بیٹیما لڑ دیا تھا ۔ دبوارشا بد اونچی بہوگی۔ بول غازی لوگ رہ رہ وہ جائے ، حضرت ابو دھا نہ رخ بو لیے : ۔ بھائیوا فیک رہ دو اس پارلینی باغ میں کھینیک دو ۔ آخر بہی کیا گیا ، اور درواز سے سے غازی لوگ باغ میں کھینیک کو بین کی کیا گیا ، اور درواز سے سے غازی لوگ باغ میں کھیس بردہو کے بہ کھٹس بڑے کہ اسی میں حضرت اباؤ دھا نہ رخ ستہمید ہو کے به کھٹس بڑے کہ اسی میں حضرت اباؤ دھا نہ رخ ستہمید ہو گئے اللہ میں گھٹس بڑے کہ اسی میں حضرت اباؤ دھا نہ رخ ستہمید ہو کے به کھٹس بڑے کہ اسی میں حضرت اباؤ دھا نہ رخ ستہمید ہو گئے اللہ کھٹس بڑے کہ اسی میں حضرت اباؤ دھا نہ رخ ستہمید ہو گئے اللہ کھٹس بڑے کہ اسی میں حضرت اباؤ دھا نہ رخ ستہمید ہو گئے اللہ کھٹس بڑے کہ کیا گیا کیا گئے اللہ کھٹے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گیا گئے کہ کیا گیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کہ کو کیا کہ کیا گیا گئے کہ کیا گیا گئے کہ کیا گیا گئے کہ کیا گیا گیا گئے کیا گیا گئے کیا گیا گئے کہ کیا گیا گیا گئے کھٹے کیا گیا گئے کہ کیا گیا گئے کہ کو کیا گیا گئے کیا گیا گئے کھٹا کیا گئے کہ کو کیا گئے کیا گیا گئے کیا گیا گئے کہ کو کیا گئے کھٹا کے کہ کو کیا گئے کیا گئے کھٹا کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گیا گئے کیا گیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گیا گئے کیا گیا گئے کیا گئے کے کہ کیا گیا گئے کیا گئے کے کہ کی کھٹا کیا گئے کہ کو کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کو کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کہ کیا گئے کی

## 

اؤس فيله سے کھے ، بجرت سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اکس وقعد البا ہواکہ جند اور مسلمان کھا ہول کے ساتھ بہ وسموں کے ستھے حرص کئے ، ان لوگول نے ایک دو کے سواسب كو قتل كروال مد حضرت خبيب رخ كو الهول من غلام بنا الدركمة کے بازار میں کے جاکمہ بیج والا سے برت یں قریش کے سولا عارت بن عامر رفو كو راكفول في قتل كما عما ، اس كے بليعتب نے اپنے باب کا برلا لینے کو رافقیں خربدلیا۔ اور گھرلاکمہ رافقیں منعمرون بنها فبدكرك ركها مسال دن ايب طرورت سے رکھول نے استرا مالکا ، استرا رکھیں دے دیا گیا ، ایمی وہ راعفی کے پاس تھا کہ عتبہ کا بچہ جو کھٹیوں مینا تھا ران کے ہاس بہتے کہا ۔ مفوری دبر بعد ستے کی مال کی جو نظر فیری نوکمیا دھیتی ہی كريج إن كى دان سرمليها كهيل ريايي اور كها بهوا أستراران ك ما عد میں ہے! ب دیکھ کروہ سم کئی کہ ماسے مارے مبرا بجئو ما کھ

سے گیا۔ یہ بھی اس بات کو الا گئے۔ مہنس کر بیا ہے اب کو باعقبہ
کی بیدی نے کہا : تم سے تو یہ امید نہ تھی۔ اب راتھوں نے استرا
اس کے آگے ڈال دیا اور فرمایا: میں بول ہی سنس رائم تھا۔
آخر اکیب ون راتھیں شہید کر ڈوالے کے لیے خاص انتظام کیا گیا
سولی لٹکائی گئی اور عورسٹ مرد ، بوٹر ھے ، بیتے ، امیر غرب برب
دکھا ہوئے عین موقعے بید راتھول نے دو رکعت ناز پر ھنے کی اجازت
جا ہی بولے : بی دو رکعت ، زیادہ ٹیرھول کا تو شاید تم لوگ سیمجھو

ناز ٹیرھ جگے تو خوشی خوشی سولی کے شختے کی طوت جھے اور یہ طبیعتے ہوئے کو " جو تھے ہورہا ہو خدا کی محبت میں ہورہا ہو دے ، وہ جا بھو کے مورہا ہو خدا کی محبت میں ہورہا ہو دے ، وہ جا جہ تو کئے ہو کے مردوں میں ہرکت نازل کر دے ، مسلمان رہ کر مادا جاؤں تو غم نہیں کس سیلو سر حزا کی را ہ میں بجھیا را جا تا ہوں ؟

صبیب مذا صلی اللہ علیہ وسلم کو سبے حد صدرمہ مہدا ،حضرت عمرو بن المبیر ما می الیب صحابی محد مکم بھیجا کہ ضبیب کی لاش کا کا بتہ لکائیں۔ عمرہ رہ کہ پہنچے۔ رات میں ڈرتے ڈرتے ہولی کے باس کے اور طرب اور رسی کاٹ دی در عصرت ضبیب رہ کی اور طرب میں ان کی شان اور اس کی قدرت حضرت ضبیب رہ کی ایک بندہ ان زمین برگرنے کی عبد خبر نہیں کیا ہوئی کیا نہیں ، پہنے ہی نہ جد بہتیں کیا ہوئی کیا نہیں ، پہنے ہی نہ جد بہتیں کیا ہوئی کیا نہیں ، پہنے ہی نہ جد بہتی کیا گھا کی عند کی ساتھ کی کی ساتھ کی سا

وس محصرت رافع بن صدار سے الدولام الم المعلى كو ابنا طرا ما نيز سطفى و ابنا طرا مى موقع بركل يوده مربي من سركا بونا جا بين سطفى مبيب مذا للم

نے بچر جان کر والس کر دیا ۔ دوسرے سال محد کی نظامی میں الحقیں اجازت بل گئی۔ دوسرے سال محد کی نظامی میں الحقی کی عرکے ایک اس بدر ایک طرح ایک اس بدر ایک طرح ایک اور صاحب زاد ہے تھے شمرہ نامی ، وہ ظامر این سے کھے ہیلئے اور صاحب زاد ہے تھے شمرہ نامی ، وہ ظامر این سے کھے ہیلئے

بچے تھے، اس کے حضور م نے انھیں دوک دینا جا ہا اس بر وہ بو لے:- آب نے دائع کو تو اجازت دے دی جفیں میں بر کھا دول گا - حبیب فدا صلعم بر اس بات کا اثر ہوا ۔ فرایا : - اچھی بات ہو - آخر دونول کی کشتی ہوئی اور سیج بج فرایا : - اچھی بات ہو - آخر دونول کی کشتی ہوئی اور سیج بج محمدت دانع کو بچھاٹ لیا اور دونول منے فازی جنگ میں شرمی ہوئے ،

## والمرس المورس المواق المراق ال

ران کے باب دادا بڑے ہوگ کھے ادر اپنے فیلے کے سردار ۔ باب اسلام سے پہلے ہی مینیا سے منہ موٹر جکے کے منظم اور ایمان کی دولت سے کھے ۔ مال تھیں اور وہ اسلام اور ایمان کی دولت سے

مالا مال ہوئیں اور اپنے سبوت حضرت سقدر فر کے بعد بھی مرت سفدر فر کے بعد بھی مرت سفدر فر کے بعد بھی مرت سفد مرت سفد

جن دِنوں حضرت مصعب رخ مرتبہ میں تبلیغ فرماتے تھے اور ان کی تبلیغ کا جو انٹر کھا اسے دکھیے دکھیے رفعیں اجبہا کھا اسے دکھیے دکھیے رفعیں اجبہا کھا اور ابنی دانست میں گویا اپنی قوم کی نامجھی بر افسوس لیکن دو فراکی باتبی خدا کی باتبی خدا ہی جانے یہ ایک دن حضرت مصعب فراک سیدھی تھی باتبی اور سے ان کا سابقہ طربہی گیا ۔ اسلام کی سیدھی تھی باتبی اور قرآن مجید کی چند ہم تیبی گیا ۔ اسلام کی سیدھی تھی باتبی اور قرآن مجید کی چند ہم تیبی گیا ۔ اسلام کی سیدھی تھی باتبی اور قرآن مجید کی چند ہم تیبی گیا ۔ اسلام کی سیدھی تھی باتبی اور قرآن مجید کی چند ہم تیبی گیا ۔ اسلام کی سیدھی تھی باتبی اور قرآن مجید کی چند ہم تیبی گیا ۔ اسلام گی سیدھی تھی باتبی اور قرآن مجید کی چند ہم تیبی گئی ہو

بہاں سے اپنے فلیلے ہیں پہنچ ، ان کا انداز دیکھ کرسب
اچنجے میں نقے ، آخر ان کے اثر سے شام کک پورا فلیلہ
مسلمان ہوگیا ۔ اس بات سے مسلمان بہت فیش ہوئے ،
کبیر کے نعرے لگانے لگے ۔ مھر بیر حضرت مصعب رہ کو
رہو ایک اور صاحب کے بال رہا کرنے کھے ) اپنے گھر

اس کے بعد ایک بار کہ کئے اور اپنے بڑائے ملنے والے اور کم کئے اور کم کی اور کم کئے اور کم کئے بال کھیرے۔ کبوں کہ اور کم کم کئے میں مہتنہ کا مجان ہوتا کھا۔ وہیں ایک امتیہ بھی مدتینہ کا تاخفا تو راحفی کا مجان ہوتا کھا۔ وہیں ایک دن ابوجہ آ نامی اسلام اور اسلامیوں کے مشہور رستی رسے ان کی مسل نامی اسلام اور اسلامیوں کے مشہور رستی بوگئے ان کی مسل بھی معلوم کھا کہ یہ مسل نہوگئی اسلام اور اسلامیوں کے مشہور ہوگئی اسلام اور اسلامیوں کے مشہور رستی ان کی مسل بھی کہا کہ تم ان کے دائمتیہ کے اساتھ نہ ہوئے تو بہتہ جاتا ہو

اس بر بر بگرا کر ابوجہل سے بو نے: تم تجے دوک کر دیکھ لو، نور کا اور نہ نہ دوک دیا ہو ، ابو میں کہ خوا دار نہ کا دار نہ نہ دوک دیا ہو ، جب کہ کے قریش مسلمانوں بر حراص دوڑ سے مسلم ساز و مسامان سے مرنیہ برحلہ کیا رجبیب خدا صلی الشرعلیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے صلاح ہی ۔ حضرت سی رخ بو لے ،۔ ہم آپ برایان لائے ، اب جو حضور م کا ادادہ ہو سو کیجئے ۔ فتم ہم ادا ہم گرا ہے فرائیں گے قوامیم سمندر میں کو د ٹریں گے ، ہما دا ایک اور کی گھر میں نہ بیٹھے گا ۔ ہم لوائی سے ذرانہیں ڈریے ایک ایک اور انہیں ڈریے ایک اور کی میں نہ بیٹھے گا ۔ ہم لوائی سے ذرانہیں ڈریے

فدا ہماری طرف سے اتب کی انگھیں ٹھنڈی دکھے بی جبیب فدا مسلم بان کی تقریب سے بہت نوش ہوئے ، اسمبر کی نقریب میں کا فرول نے باس بری طرح نرغا کیا کہ اچھے اور بڑے بڑے کے گرید منظے کہ برابر صنورہ کے ساتھ رہے ، ذرا جو ہے ہول یہ ایک لائے گرید منظے کہ برابر صنورہ کے ساتھ رہے ، ذرا جو ہے ہول یہ ایک لائے کا گیا تھا۔ اپنے باتھ سے زخم کودا غا ایک لائے کی بین بیرا بنجا کٹ گیا تھا۔ اپنے باتھ سے زخم کودا غا اس طرح خون بہنا وک گیا ، مگر ما تھ مھیوک گیا ۔ ہے خود آک صفرت اس طرح خون بہنا وک گیا ، مگر ما تھ مھیوک گیا ۔ ہے خود آک صفرت خوم کی اور اسمبی مھیوٹے بڑول کو بان کی وفات سے ضلی اللہ علیہ وسلم اور سمبی مھیوٹے بڑول کو بان کی وفات سے صلی اللہ علیہ وسلم اور سمبی مھیوٹے بڑول کو بان کی وفات سے

مُرضِي الله تعالى عنه

انصاف پرس کراچی

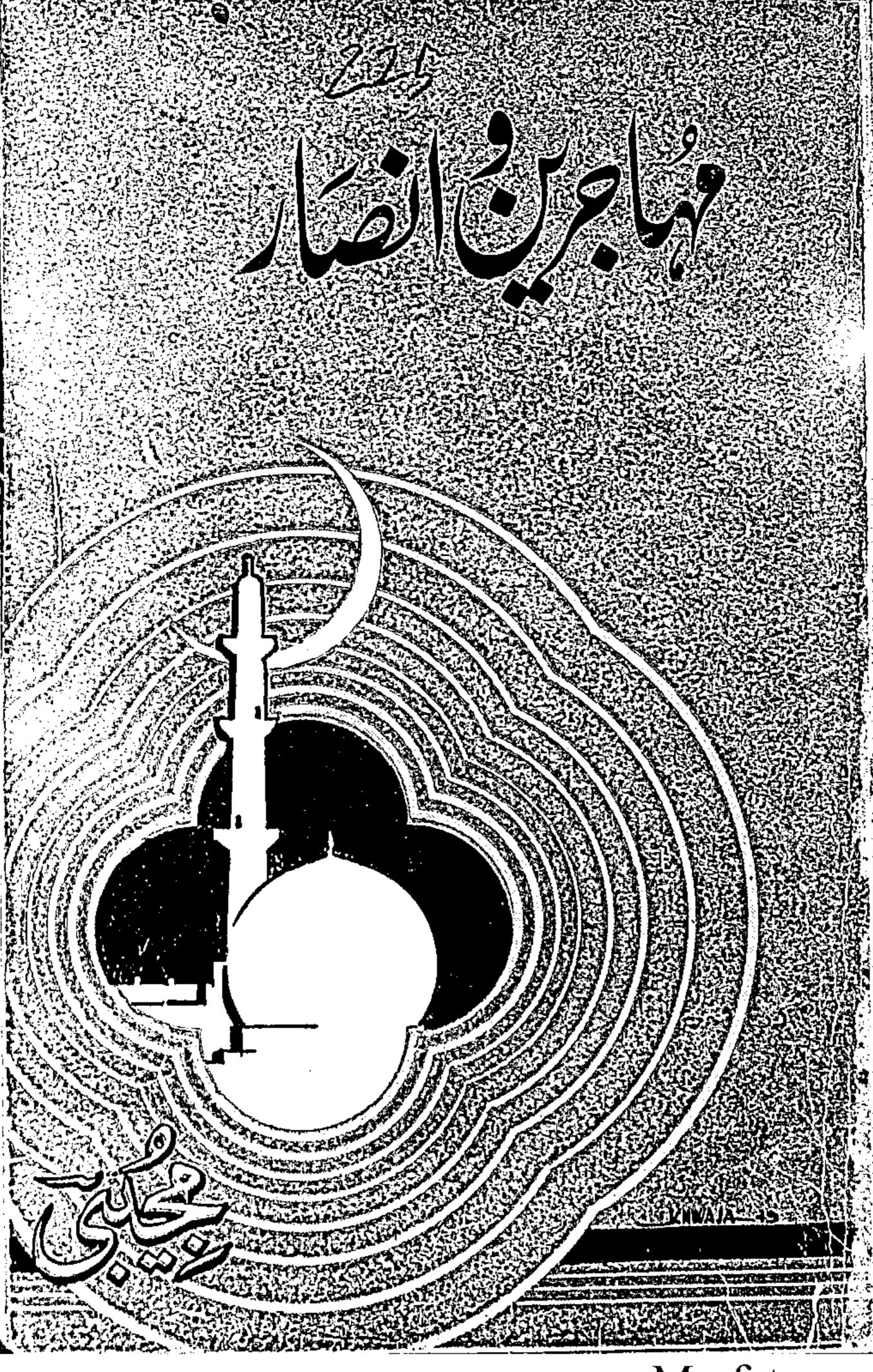

Marfat.com